





## عام لوگول کی خاص کہانیاں

جوادا قبال جواد







آئىالىس في اين : 0-37-969-37-975

: فرحان رضا پرنٹرز، راولینڈی طالح

: -/60/ديے

میشنل بک فاؤنڈیشن کی مطبوعات کے بارے میں مزید معلومات کے لیے رابطہ:

ويب سائك: http/www.nbf.org.pk يا فون 261125-51-926

یا ای کیل:books@nbf.org.pk

#### فهرست

| 5     | ذاكيرانعام الحق جاويد | ييش لفظ       | . 0                        |
|-------|-----------------------|---------------|----------------------------|
| 7     | جوادا قبال جواد       | مخضرتعارف     | 0                          |
| 09    |                       | بأكربلي       | $\Rightarrow$              |
| 17    |                       | بوزهابرگ      | $\Rightarrow$              |
| 26    | ت کامعرکہ             | تنينري را     | *                          |
| 32    | بھی ہوسکتا ہے         | اسطرح         | $\Rightarrow$              |
| 42    |                       | التدركها      | $\Rightarrow$              |
| 50    | رت ،                  | پریت کھو      | $\Rightarrow$              |
| 58    | ،<br>بے               | سكيسو تنم     | ☆                          |
| 68    |                       | القسيم        | *                          |
| 79    |                       | اسكاغر        | *                          |
| .87   | چ<br>چ                | خاله فد       | ₹<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3 |
| J. J. | Lawy 1                | AL PARTY      |                            |
|       | JANNI 18              | 110 m inschur | MAN 1                      |

Marfat.com

Marfat.com

Marfat.com



©2015ء نیشنل بک فاؤنڈیشن،اسلام آباد حماحة قیمحفیزایش ساتا سالا بریماکی آبیجی دیم

جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ یہ کتاب میااس کا کوئی بھی حصہ کسی بھی شکل ہیں۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی با قاعدہ تحریری اجازت کے بغیرشائع نہیں کیا جاسکا۔

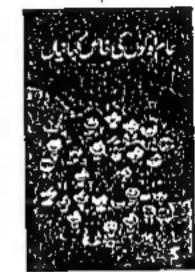

ڈاکٹرانعام الحق جاوبد

تكران

عام لوگوں کی خاص کہانیاں

نام كتاب

: جوادا قبال جواد

للمنتشب

محمدر فيع ، ثنانديم

آدشي

مارچ 2015ء (تعداد: 1000)

اشاعت

اكتوبر 2015ء (تعداد: 2000)

اشاعت دوم

GNU-499

كوذنمبر

978-969-37-0754-0

آئی ایس بی این

فرحان رضا برنثرز، راولینڈی

طالع

.: -/60ردیے

\*\*

نیشنل بک فاؤنڈیشن کی مطبوعات کے بارے میں مزید معلومات کے لیے رابطہ:

ويب سائث: http/www.nbf.org.pk يا فون 9261125-51-9261

یا ای میل:books@nbf.org.pk

#### فهرست

| 5       | واكثرانعام الحق جاويد                    | ييش لفظ                                 | 0             |
|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 7       | جوادا قبال جواد                          | مخضرتعارف                               | 0             |
| 09      |                                          | بأكزيلي                                 | ☆             |
| 17      | يُر الله                                 | بوڙھابر                                 | *             |
| 26      | رات کامعرکه                              | تبيري                                   | *             |
| 32      | ح بھی ہوسکتا ہے                          | اسطرر                                   | $\Rightarrow$ |
| 42      |                                          | التدركصا                                | $\Rightarrow$ |
| 50      | بعوت ،                                   | پریت بج                                 | *             |
| 58      | تنك .                                    | سگےسو۔                                  | $\Rightarrow$ |
| 68      |                                          | القسيم                                  | ☆             |
| 79      | . 19)                                    | اسكاغ                                   | ☆             |
| 87<br>W | S. S | MAN | 1 mil         |

يبش لفظ



شخصیت سازی کے لئے ضروری رہاہے مگرموجودہ دور میں اس ذوق وشوق کی آبیاری کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ذہنی تفریح اورمعلومات کے ذرائع بدل بھے ہیں۔سادہ الفاظ میں بچاطور پر بیرکہا جاسکتا ہے کہ ہم ''ڈاٹ کام'' دور میں رہ رہے ہیں۔ایسے میں ایک غلط جمی بیرا ہوئی ہے کہ شائد کتاب اپنی اہمیت کھور ہی ہے، حالا نکہ ایسا نہیں ہے۔ علم بحکمت اورادب کے مونٹوں کو کتا بیشکل میں لا کر ہی سند کے ساتھ محفوظ اور الكي نسلول تك منتقل كيا جاسكا ہے۔ بيشنل بك فاؤنڈ بيشن اس حقيقت سے بخو بي آگاہ ہے اور نئی سل میں کتاب دوسی کے فروغ کے لئے منظم انداز میں کوشاں ہے۔ ندکورہ تناظر میں ادارے کی میرکوشش رہی ہے کہ اُن ادب باروں اور مصنفین کو بھی سامنے آنے کا موقع دیا جائے جو بچول اور نوجوانوں سے متعلق لکھ رہے ہیں۔ایسے میں نے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی اوران کے اجھے کام کی طباعث ہماری ترجیجات

" عام لوگوں کی خاص کہانیاں" بھی ایک نوجوان شاعر اور ادبیب کی تخلیقی کاوش ہے جس میں نئیسل کی شخصیت سازی کوخاص طور پرمکوظ رکھا گیا ہے۔ بیہ کہانیاں موجودہ دور میں مثبت سوچ اور امید و رجاء کے فروغ کا پیغام ہیں۔ان ا المجمع الميانيون مين اليه واقعات كوافسانوى ربك مين پيش كيا گيا م جوروزم وزندگى مين

عام لوگوں کو پیش آتے ہیں۔ بیرواقعات خودان لوگوں بلکہ ان کے اردگر دیسے والوں کی زندگیوں میں بڑی تبدیلیاں لانے کا محرک ثابت ہوسکتے ہیں۔ جوادا قبال جواد نے اِن واقعات کو بڑی عمر گی سے ادبی آ ہنگ میں قلم بند کیا ہے۔ امید ہے کہ کہانیوں کا یہ مجموعہ قارئین کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے میں کا میاب ہوگا اور مصنف اور ادارے دونوں کے مثبت اور تغیری مقاصد کے حصول کا ذریعہ ثابت ہوگا۔

(XX

(1)

مجھے بیہ کہتے ہوئے خوشی محسوں ہورہی ہے کہ اس کتاب کا پہلا ایڈیش جو مارچ 2015 میں شائع ہوا تھا، قار ئین کی پذیرائی کے باعث چھ سات ماہ کے قلیل عرصے میں ختم ہو گیا اور اب اس کا دوسرا ایڈیشن دو ہزار کی تعداد میں شائع کیا جارہا ہے۔امید ہے قارئین اسے بھی حسب سابق پذیرائی بخشیں گے۔

بروفیسرڈاکٹرانعام الحق جاوید مینجگ ڈائریکٹر





#### مخضرتعارف

سر دست کہانیوں کا میمجموعہ تکنیکی واد بی تقاضوں کے مطابق کلی طور پر
افسانہ نگاری نہیں، اگر چہاس میں افسانہ کی کچھ خصوصیات ملحوظ رکھی گئی ہیں۔
دراصل میسبق آموز کہانیاں ہیں جن کا انداز بالعموم رجائیہ اور مثبت ہے۔
کہانیاں عام لوگوں کی زندگی کے واقعات کو بیان کرتی ہیں اور بیشتر کی بنیاد حقیقی واقعات ہی ہیں، اس لیے ان کا شار محض فرضی کہانیوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ چونکہ طوالت کے اعتبار سے بھی میہ زیادہ طویل نہیں، لہذا میں انہیں افسانے کہنا مناسب مجھوں گا۔

کہانیوں کے کردار اور واقعات عام زندگی سے لیے گئے ہیں۔انجام و
اختنام سوائے ایک عدد کہانی کے رجائید اور خوشگوار ہے۔ چونکہ بیہ کہانیاں
بنیادی طور پردس بارہ سے ستر ہ اٹھارہ برس کے بچوں اور نوجوانوں کے لیے
لکھی گئی ہیں اس لیے ٹر یجک اینڈنگ زیادہ موزوں نتھی۔ منفی کردار بھی
عالات کے تھیٹر ہے کھا کر سیدھی راہ پر آجاتے ہیں۔ ہر کہانی میں سی نہ سی
مقصد اور پیغام کوسامنے رکھا گیا ہے۔ مثبت انجام کو نباہنے کی ایک بڑی وجہ
بیہ ہے کہ معاشرے میں پہلے سے ہی مایوی اور انتشار کا دور دورہ ہے اور

نوجوان سل اس سے بری طرح متاثر ہورہی ہے اس لیے بیضروری ہے کہ نئی سل کو مثبت اورا میدافز اپیغام دیا جائے ، مثبت اورا چھے کا موں کی طرف راغب کیا جائے اوران کا حوصلہ بڑھایا جائے۔خالص افسانوی آ ہنگ سے احراز کی ایک وجہ بیہ کراس عمر میں عام درج کے بچے اور نوجوان ادبی اسلوب کو پوری طرح سجھنے سے قاصر ہوتے ہیں اور واقعاتی تسلسل اور کہانی کا رنگ آئیں لبھا تا ہے لہذا اسی اسلوب کو اپناتے ہوئے اپنا مقصد حاصل کا رنگ آئیں لبھا تا ہے لہذا اسی اسلوب کو اپناتے ہوئے اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کتاب دوستی ، مطالعہ کا کلچر اور ادب کی طرف رغبت ولا نا بھی اسی مقصد کا حصہ ہے۔ امید ہے بیہ کہانیاں اس مقصد کے حصول میں کا میاب ہوں گی۔

جوادا قال جواد

### با گر بلی

امجدکے ہاتھ سلائی مشین کی متھی پرشل ہو چکے تھے گرکام تھا کہ ختم ہونے کو نہ آتا تھا۔" آرڈر پورے ہول گے تو عیدی ملے گی پتر و"استاد شادے کی آوازسلائی مشینوں کی آوازوں کوخاموش کرتے ہوئے بلند ہوئی۔ مگراس کے بعد مشینیں دوبارہ اسی رفتار سے جلنے کلیں جیسے جسے چل رہی تخيں۔ايسے ميں وال كلاك بھى اپنى سنانے سے باز ندر ہا۔اگر جداس كى آواز نقار خانے میں طوطی کی ما مندھی۔ مگرسب نے ایک باراس کی طرف سر الفاكرد بكهاررات كالبك نح جكاتها المجدم سياب تك جهثا سوط س ر ہاتھا۔اسےاسی کر بیان کاٹوٹا ہوا بٹن لگانے کی بھی فرصت نہلی تھی۔ امجد کی امال اس کا انتظار کرتے کرتے سوچکی تھیں مگر جب ابا یانی پینے کے لیے تیسری بارا مے توامال کی آنکھ بھر سے کھل گئی اور اس کے بعد نبیند کا ص آنامشکل تھا۔امجد کی چھوٹی بہن مار پیرے کمزے کی لائیٹ جل رہی تھی۔ امال نے دیکھا کہ ماریہ پڑھتے پڑھتے گاؤ تکیے سے ہی ٹیک لگائے سوگی ہے۔انھوں نے اس پر کمبل ڈالااور لائیٹ بند کر کے باہر آگئیں۔امان ابا

Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com

(09)

عا الوكوں كى خاص كہانیاں

نے امجد کے بارے میں بات کی اور پھرابالمبی جمائی لیتے ہوئے دوبارہ جار یائی پرلیٹ گئے۔

"نه جانے کب تک میراامجداس طرح محنت کرتارہے گا" مال نے دل

ہی دل میں کہااور نیج اٹھا کر نیم دراز ہوگئیں۔

رمضان کا تیسراعشرہ شروع ہوا اور امجد نے عید کی چھٹیاں ختم ہونے تک یو نیورسی جانامعطل کر دیا۔ دکان پر کام ہی اتنا تھا۔اس نے عید تک سخت جله كاشا تفا\_ ورنه نه تو گفر كاخرج چل سكتا تفااور نه بى اگلے سمسٹر كى فیس ادا ہوسکنی تھی۔ دونوں کام ہی ضروری تھے۔ ویسے تو یو بیورسٹی کے بعد تنین جار گھنٹے ہی کام کرنا ہوتا تھا مگر عید سے پہلے تو بہت راتیں جا گنا پڑتا تھا۔ وہ تو جا ہتا تھا کہ پچھلے برس کی طرح کوئی بڑا کام کرے۔اس نے پچھلی عيد بردوبرس كى بجيت سے مار بيكوكائے كرديے شے۔ ابانے جوكہا تھا كربهن كے كان خالى التھے بيس لگتے۔ مراس برس ابا كے علاج برہى بہت خرچه بوچانها اور او پرسے اے گلے سمسٹر کی قبیں بھی سر برتھی۔استاد شادے کو ہمیشہ اعتراض بی ہوتا کہ "منڈے کے ہاتھ میں صفائی بہت ہے پر ٹیم پورا منہیں دیتا۔اور پڑھے لکھے تھوڑے ہیں و ملے پھرنے کے لیے۔ بیرکتابیں حفظ کر کے عالم فاصل بن کر کیا کر لے گا"عید تک مشینیں بورے زوروشور سے چلتی رہیں، دھر ادھر سوٹ سلتے رہے۔ سارے آرڈر پورے ہوئے۔

(10)



عا الوكول كى خاص كهانيان مگرعیدی پچھلے سال کی نسبت کچھ کم ہی ملی ۔ پچھلی کچھ بجیت کو ملا کرسمسٹر کی فیس پوری ہو رہی تھی۔ امجد کئی مرتبہ سوچتا کہ بو نیورٹی چھوڑ دے، بس یرائیویٹ بی اے بی کرلے یا پھر چھ بھی نہ کرے سوائے کمائی کرنے کے۔ کھر میں پھوتو آسانی آئے۔ مراس کی امال ان پڑھ ہونے کے باوجوداس کے لیے اچھی تعلیم ہی جا ہتی تھیں۔وہ ہمینیں،" یہ ستی پڑھائی بھی سے سوٹ جیسی ہی ہوتی ہے۔صرف نام ہی ہوتا ہے، کام پھیلیں بنیا"۔امجدخود بھی جا ہتا تھا کہ پروفیشنل ڈگری ممل کرے اور اچھے کیریئر کے قابل بن جائے۔ ڈھیروں ڈھیرسوٹ سینے کے باوجودعید براس کے پاس نے کپڑے نہ ستے، مراسے اس بات کا اطمینان تھا کہ یا نجوال سمسٹر آرام سے گزرجائے گا ۔ جا ندرات کو جب وہ جلد ہی سونے کے لیے اپنے کمرے کی طرف گیا تو اس کی باگریلی ماربیاس کے پیچھے آگئے۔" بھائی پیچھلی عید برتو کا نے لے کر دیے تھے اس عید پر بہن کو خالی ہاتھ ہی رکھو گے "۔ امجد مسکر ایا ، " میری باگر یلی اس دفعه میرا باتھ بہت ننگ ہے"۔ مار بیرمنہ بسور کر بولی، "ہرعید برقیمی چیز نہیں دیتے۔ بھائی میرے ہاتھوں میں مہندی لگا دوہتم بہت اچھے بھول بناتے ہو"۔ امجد نے اس کے ہاتھ سے مہندی کیتے ہوئے کہا، "لاؤ تہارے ہاتھ پیلے کردوں"۔ ماربدامجد کے سریر ہلکی می چیت رسید کرتے ہوئے،" پیلے ہیں، لال"۔امجد مسکراتے ہوئے،"اچھا باگر بلی لال پیلی Marfat.com Marfat.com

Marfat.com

عا الوكول كي خاص كها نيال

ہونے کی کوئی ضرورت بین "۔ امجد نے اس کے ہاتھوں پر برای عمر گی سے مہندی لگادی۔ مہندی لگادی۔

عيد كا دن تو بالكل خيريت سے گزرا مگررات شروع ہوتے ہى ابا كو سانس کینے میں دشواری ہونے لگی۔ ڈاکٹر کی دی ہوئی دوانے کوئی اثرید وکھایا۔ امجد ابا کو لے کر سرکاری ہسپتال چلا گیا۔عید والے دن سرکاری ہیںتال میں کون ڈاکٹر ملتا۔ وہاں سے پرائیویٹ کلینک ہی جانا پڑا۔ ابا کی طبیعت سنطنے کونہ آرہی تھی۔اب تو اہا کسی بات کا جواب بھی نہ دے رہے تھے۔اس کے باوجودامجدنے گھرفون کرکے مال اور بہن کوسلی دی اور بتایا كداست رات ابا كے ساتھ كلينك پر ہى رہنا پڑے گا۔ امجدا كرچہ بہت حوصلہ منداور مستقل مزاح تفا مگرانیس بیس برس کی عمرشا کدایت مسائل کے کے لیے ناکافی تھی۔اسے بھی اپنی بے بھی پررونا آتا اور بھی اپنی تنگرستی پر عصر انهی دوبلاوں نے ہی تو ایا کواس حالت تک پہنچایا تھا۔ " صحت صرف دواوں سے واپس نہیں آئی۔اس کے لیے اچھی خوراک بھی تو ہونی جا ہے۔ اچی خوراک کابندوبست ہوتو دوا کے بیٹے بیں رہتے اور دوا آئے تو چرچهاور بین آتا"، امجد کادماغ باندی کی طرح کھول رہاتھا۔ ابا کو چھور تو مصنوعی سانس بی دی جاتی رہی اوراس کے بعد پھھامیدنظر آئی۔ابانے

عا الوكون كا خاص كهانيان منکھیں کھولیں اور ڈاکٹرنے بتایا کہ اب وہ خودسانس کینے کے قابل ہیں۔ ا گلے دن بھی وہ کلینک میں ہی رہے اور تنسرے دن امجد انہیں لے کر گھر آیا۔ایسے میں ہوا ہے کہ سمسٹر کی فیس یو نیورٹی کی بجائے کلینک کے اکاؤنٹ میں جمع ہو چکی تھی۔امجد نے اس کا ذکر کسی سے نہ کیا بلکہ وہ دل ہی دل میں حتمی فیصله کرچکا تھا۔۔۔۔ یو نیورٹی کو خیر آباد کہنے کا فیصلہ۔۔۔۔ وہ جانتا تھا کہ بیار باپ، بوڑھی ماں اور معصوم شرارتوں والی بہن کا فقط وہی سہارا ہے۔اسی نے ان کی کفالت کرنی ہے۔اب وہ جاہے بیرکام محنت مزدوری کرکے کرنے یا کیریئر بنا کر۔ بیدوفت کیرئیر بنانے کانہیں ، بس محنت كا تفا\_ا كلے سومواركونياسمسٹرسٹارٹ ہور ہاتھا۔امجد كے مال باب سب کھھ جانے تھے مران کے پاس خاموشی کے علاوہ کوئی جارہ نہ تھا۔ابا دل ہی دل میں اپنی بیاری ، بیہاں تک کہ اپنی زندگی کوکوس رہے ہے۔ ایاں بھی شا کداییا ہی سوچتی ہوں مگران کے منہ سے ناشکری یا کو سنے کا کوئی لفظ نہ نکلا۔ ماربیکا روبیہ جوں کا توں تھا۔وہ بھائی سے خوش گیباں بھی کرتی اور شرارت سے بھی بازنہ آئی۔ گرنہ تو مار بیرنے امیر سے اس کی بونیورٹی کے بارے میں بوجھا اورندی امجدنے مار میرکے کالے کے بارے میں۔ سوموار کو امید بونیورٹی جانے کے ٹائم پر ہی گھرسے نکلا اور سیدھا

عام الوكون كي خاص كهانيان شادے استاد کی دکان برچلا گیا۔استادا۔ سے دیکھ کربہت خوش ہوااور بتایا کہ

دس زنانہ سوٹ سلنے آئے ہیں،۔"بس کھڑ کا دے۔ باقی نالائق تواب عید کا بخارا تارکر ہی آئیں گے"۔

اُدھر آج گھر میں خاموشی ہی خاموشی تھی۔ ماربین جلدی اٹھنے کے باوجود کالج کی بس سے لیٹ ہو چکی تھی آوراس پراماں کی ڈانٹ بھی کھا چکی تھی۔" میں پیدل ہی کالے چلی جاؤں گی ،کوئی ٹائلیں ٹوٹی ہوئی ہیں میری"، مار بیرنے ابروسکیڑتے ہوئے کہا۔ا مال نے کہا کہ وہ چھوڑ آتی ہیں مگر مار بیر نے انہیں بیر کہتے ہوئے روک دیا کہ وہ اکیلی جاسکتی ہے۔ اہانے حسب معمول ماربیری ہی جمایت کی ، "خواہ مخواہ کی پابندیاں نہ لگایا کرو بھی پر۔وہ مجھدار بھی ہے اور ہوشیار بھی" ماں بس خاموش ہوگئیں۔

امجددو پہرتک دوسوٹ می چکاتھا۔ تبسر ہے سوٹ کی کٹنگ جاری تھی کہ ماربيرتع اوڑھے دکان پرآ دھمگی۔"اوبا گڑ بلی تم کالج نہيں گئيں؟؟؟ بيہاں كيول آگئي ہو؟" مار بيرنے امجد كوڈ اشتے ہوئے كہا ؛" تمہيں كوئى خيال تہيں ابا كارا بهي هينال سهوالي لائي مول انبين، گفر جلو" \_امجدسب مجه جهور كربهن كے ساتھ كھر چل برا۔ شاد بے استاد نے اسے كى دیتے ہوئے كہاء "اوكونى بير الله خير كر\_عا"

ابا اب کیسے ہیں" امجد نے انہائی پریشانی کے عالم میں ماربیہ سے

(15)





16

### بوزهابركد

گاؤں سے ذرا إدهرشام کے دهند کے میں نہایا ہوا تنہا بوڑھا برگدنہ جانے کن سوچوں اور بیادوں میں تم ماضی کی علامت بنا میلے پر کھڑا تھا۔اسی صر بزرگ درخت کی نسبت سے اس گاؤں کا نام بوڑ صوالی بڑ گیا تھا۔ دن کے وفت اس کادل بہلانے اوراس کا ساتھ نیاہتے والے پرندے بھی اسے خداحافظ کہہ کراہیے آشیانوں کی جانب جا بھے تھے۔فقط بڑے بڑے برمست جيگادر من جوابعي تك اس كى شاخول سے النے لفكے منے بور صا برگدان خانمان بربادوں کو کہنا بھی کیا۔ انہیں کوئی اور پناہ دینا بھی کہاں ہے اوراس بزرگ نے تو ہر دور میں ہر کسی کو پناہ دی ہے، اپنی چھتر چھاؤں میں بھایا ہے۔ بوڑھا برگد تنی بہاریں و کھے چکا ہے بداسے خود بھی یاونہیں۔ بالكل باباشريف كى طرح جوبهى توبتاتا ہے كه وه جنك عظيم دوم سے بہلے الكريز فوج ميں بھرتی ہوا اور پینیسٹھ کی جنگ میں تھیم کرن فتح کر کے پاک فوج سے ریٹائر ہوا اور بھی اسے بیریادا تاہے کہ پاکستان بننے کے وفت وہ اسكول ميں پڑھنا تھا۔ بھی اسے پنیسٹھ کی جنگ کے واقعات بھی بھول جاتے

Marfat.com
Marfat.com

(17)

Marfat.com

عا الوكوں كى خاص كہانياں ہیں اور بھی وہ قیام پاکستان کے واقعات تاریخ کے حساب سے بالکل ورست بتانا شروع کر دیتا ہے۔ برگد بابا شریف سے بھی زیادہ بوڑھا تھا۔ كيونكه باباشريف بجين ميں اسى كى جھاؤں ميں كھيلا كرتا تھا، اپنے ساتھيوں کے ساتھ اس کی شاخوں سے لٹکتا اور ہاں اس کے بڑے بھائی کا باز وبھی تو ا نہی شاخوں سے گر کر ٹوٹا تھا۔ باباشریف کووہ واقعہ بہت اچھے طریقے سے و یاد تھا کیونکہ وہ بڑے بھائی سے بے حدمحبت کرتا تھا۔ بابا شریف کا بڑا بیٹا ا قبال جو برسوں پہلے بیسے کمانے ولایت چلا گیا تھا جب بھی باباشریف کوخط لکھتا اس میں بوڑھے برگد کے متعلق ضرور پوچھتا۔ وہاں پر دلیں میں وہ جب بھی اینے گاؤں یاعلاقے کے دوستوں سے ملتا برگد کے سائے میں كزرى دو پېرول،اس سے وابستند الله شامول اور چيكيا صبحول كاذكر شامل ع کفتگو ہوتا۔ مگر اب تو اقبال کو بھی یہاں آئے گئی سال بیت چکے تھے۔ پرانے وقتوں میں اس درخت کے نیجے گاؤں کی پنجائنیں بھی لگا کرتی تھیں اور برگدایی بازوؤل کے بیچے ہوتا انصاف اور بے انصافیاں بڑے ول ﴾ کے ساتھ دیکھتا۔ بھی انصاف کی فنچ کا جشن منا تا اور بھی مظلوم پر مزید طلم ہوتا د مکی کردل ہی دل میں آنسو بہاتا۔عید کی عید جب بابا دین محر گاؤں کی الركيول كے ليے دونين پينگھيں ڈال ديتا۔ وہ كہتا ہيہ پراہيدهن بيہاں جھولا جھولیں گی ،خوشیاں منائیں گی تو خدا بہت خوش ہو گا کیونکہ عام طور پران



عام الوكون كي خاص كهانيان

چڑیوں کی خوشی کی کم ہی پر داہ کی جاتی ہے اور پھر پیٹیاں تو ساتھی ہوتی ہیں۔

سارے گاؤں کی لڑکیاں بابا دین محمد کی بیٹیاں تھیں۔ عید کے پورے دن

یہاں بینا بازار لگا رہتا۔ پھر ذرا بعد گاؤں کا پرائمری اسکول بھی اسی کے

زیر سابیہ چلنے لگا۔ دھوپ اور ہلکی ہلکی پھوہار میں سے بچوں پراپنی چھتری تانے

رکھتا۔ جب اسکول کی عمارت بن گئی اور نیچا سے بستے لیے ادھر جانے لگے

تو برگد ذرا بھی ناراض نہ ہوا۔ وہ انہیں اسکول کے بعد اپنی طرف بلا لیتا۔

چھٹی کے دن تو پورے گاؤں کے بیچاسی کے پاس رہتے۔ گویا ہے بچوں کی

ہوپھٹی کے دن تو پورے گاؤں کے بیچاسی کے پاس رہتے۔ گویا ہے بچوں کی

ہوپھٹی کے دن تو پورے گاؤں کے بیچاسی کے پاس رہتے۔ گویا ہے بچوں کی

وفت آگے بڑھا تو ضرور تیں، آسائش ،سوچ غرض بیر کہ پورے کا پورا طرزِ زندگی بدل گیا۔ ایسالگا جیسے ویڈ بوکو تیزی سے فارورڈ کر دیا گیا ہو۔ کیجے آنکوں میں پختہ اینٹیں اور پھر کے فرش پڑنے گے اور کیار بوں میں ایک دورگوں کی بجائے طرح طرح کے گلاب کھلنے گئے۔ گران گلا بوں میں خوشبونہ تھی۔ خوشبونہ تھی۔

اب شائد ندنو کسی کوکسی کی جھاؤں کی ضرورت تھی اور ندہی کسی کی سائبانی کی قدر۔ باباشریف پہلے جب دیکھا کہ کوئی شریر بچہ کوئی نقصان یا خطرناک شرارت کرنے لگا ہے یا کسی بے کارمغلے میں لگا ہوا ہے تو وہ اسے اس سے دوک دیتا، اس کی اصلاح کر دیتا۔ مگراب باباشریف اور اس جیسے اس سے دوک دیتا، اس کی اصلاح کر دیتا۔ مگراب باباشریف اور اس جیسے

20

اور باب ایسانہ کرتے اور نہ ہی انہیں کرنے دیاجا تا۔ اب بچے بوڑھے برگد
کی طرف نہ آتے۔ پچھتو گلی کو چوں میں شرار تیں کرتے پھرتے یا پچھکوان
کے والدین ٹی وی کی سکرین کے سامنے بٹھا دیتے۔ اکثر کوتو سکرین کے
سامنے بٹھانے کی ضرورت بھی پیش نہ آتی۔ وہ خود ہی یوں پہروں بیٹھے
رہتے۔ اب بوڑھے برگد کی شاخوں پر بچنہیں چگا دڑ لٹکتے اور بڑوں کو بھی
اس طرف آنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔
اس طرف آنے کی ضرورت پٹش نہ آتی۔
اس طرف آنے کی ضرورت پٹش نہ آتی۔
فضا میں تازہ آسیجن چھوڑ تا ہے اور اس کے اردگرداسی کی جڑوں سے گئی اور
برگر بھی نکل آئے ہیں۔ بیاس کی آل اولاد ہیں اور وہ اس جگہ تنہا نہیں۔
برگد بھی نکل آئے ہیں۔ بیاس کی آل اولاد ہیں اور وہ اس جگہ تنہا نہیں۔

اس ب کے باوجود برگدگواس بات کا احمینان تھا کہ وہ بے کا رہیں۔
فضا میں تازہ آسیجن چھوڑتا ہے اور اس کے اردگرداسی کی جڑوں سے گی اور حر
برگرجھی نکل آئے ہیں۔ بیاس کی آل اولا دہیں اور وہ اس جگہ تنہا نہیں۔
یہاں ٹیلے سے اسے پورے کا پوراگاؤں صاف دکھائی دیتا تھا۔ اب کچے
گھروں کی جگہ بڑے بڑے مکان تغیر ہو چکے تھے۔ اسے پچھ مکان تو خود حر
سے بھی او نچے گئتے تھے۔ گاؤں کے ساتھ ساتھ دوسرے درختوں کا جو
سلملہ ہواکر تا تھا تمام کا تمام کٹ چکا تھا۔ ایک دن ایک عجیب انکشاف ہوا۔
وہ جگہ جہاں برگداوراس کی اولا د آبادتی۔

چوہری اختر کی ملکیت نگلی، حالانکہ بیرز مین کئی نسلوں سے دیہہ شاملات کا حصد تھی۔ گر فیروز پٹواری کے لٹھے کی تحریر نہ جانے را توں رات کی شاملات کا حصد تھی۔ گر فیروز پٹواری کے لٹھے کی تحریر نہ جانے را توں رات کی سکیسے بدل گئی۔ اب بیز مین شاملات سے ترقی یا کر چوہدری اختر کی ملکیت کیسے بدل گئی۔ اب بیز مین شاملات سے ترقی یا کر چوہدری اختر کی ملکیت

(21)

کا درجہ یا چکی تھی۔ چندلوگول نے اعتراض کیا مگر چوہدری کی چوہدراہٹ کے سامنے کس کی چلنی تھی۔انگلینڈ سے آئے پاؤنڈ زیٹواریوں، وکیلوں، تھانیداروں اور غنڈول کی ناز برداریوں کے لیے کافی تھے۔ملکیت کی ہونے کے بعد بات کھل کرسامنے آئی کہ چوہدری اختر نے بہاں عالیشان بنگلہ بنانا تھا۔ جگہ او نچی تھی ۔ اس لیے یہاں تغییر ہونے والی عمارت نے بلندى بين راجول اورملكول كى كوٹھيول كو بہت پيچھے جھوڑ جانا تھا۔ آخروہ دن بھی آن پہنچا جب اس ٹیلے کوصاف کر کے تعمیر کے لیے تیار کیا جانا تھا۔ بابا شریف اس پیش رفت پرشا کدا تنا چکنا چور ہو چکا تھا کہ اس نے چوہدری اختركي جانب آنابهي مناسب نه مجها، فقط بيكهلا بهيجا كبرچومدري اس گاؤن سے اس کا نام اور پہچان نہ چھنے۔جب برگد کا درخت ہی نہ رہا تو اس گاؤں كوبور هوالى كيسه كهاجائ كاليومدرى اختر ويساتو بهت اكهرمزاج تفامر باباس نے باباشریف کے پیغام کوذرائل سے سنا۔ایسالگتا تھا کہ وہ اپنے فیلے پرازسر نوغورکرر ہاہے مگر پھر بولاء" باباجی میرے لیے بہت محترم ہیں مگر برزرگ ہیں ، انہیں نے زمانے کی باتوں کا پیترنہیں"۔شا کداس نے دل میں یکی سوچا کہ اب باباشریف اور بائے برگددونوں کا زمانہ بیت چکا ہے۔ بس انہیں جلد ہی اس دنیا سے جانا ہے یا پھر چلے جانا چاہیے۔

22)

عا الوكون كى خاص كها نيان

چوہدری اختر کے مزدور ٹیلے پہنچ چکے تھے۔ بوڑھے برگد کے سامنے اس کی جوان اولا دکا قتلِ عام شروع کر دیا گیا۔ بھالے اور پھاوڑے ان کی جوان اولا دکا قتلِ عام شروع کر دیا گیا۔ بھالے اور پھاوڑے ان کی جڑوں پر پڑتے تو یوں لگتا کہ ایک پوری تہذیب کوا کھاڑا جارہا ہے۔ ماضی کے وہ سنہرے دن جو میٹھی یا دول کی صورت میں دلول میں موجود تھا ب دھندلا رہے تھے۔ دو پہر کے بعد تک کافی سارے چھوٹے برگد کٹ پچکے دھے۔ "اووڈی بوڑھ کو کب فارغ کروگے؟" چو ہدری اختر نے ایک مزدور تھے۔ "اووڈی بوڑھ کو کب فارغ کروگے؟" چو ہدری اختر نے ایک مزدور تھے۔ "اووڈی بوڑھ کو کب فارغ کروگے؟" چو ہدری اختر نے ایک مزدور تھے۔ "اووڈی بوڑھ کو کب فارغ کروگے؟" چو ہدری اختر نے ایک مزدور تھے۔ "اس مزدور نے جواب دیا۔

دورسے کسی گاڑی کے آنے کی آواز آئی اور چوہدری اختر نے چونک کر پیچے دیکھا تو کچے راستے پرایک کار آتی دکھائی دی۔ "کوئی ملنے والا ہوگا، گھر سے ہوکراب ادھر آرہا ہوگا"، اس نے ایک لیجے کے لیے سوچا، مگر بیراستہ گاؤں کی بجائے سیدھا بڑی سڑک سے ادھر آتا تھا۔ کارٹیلے سے ذرا پرے آکررکی۔ پینے شرف میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر شخص کارسے نکلا اور ٹیلے کی آکررکی۔ پینے شرف میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر شخص کارسے نکلا اور ٹیلے کی طرف بڑھا۔ چوہدری اختر نے پہلے تو اسے نہ پیچانا مگر پھر پہچانتے ہوئے اس کی جانب بڑھا، "اوہ پہاا قبال۔۔۔۔۔ بسم اللہ، بسم اللہ "چوہدری اختر گرجوشی سے آگے بڑھر رہا تھا۔ بابا شریف کا بیٹا اقبال ایئر پورٹ سے سیدھا ادھر آگیا تھا کیونکہ اس کے لیے گاؤں میں سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہے ادھر آگیا تھا کیونکہ اس کے لیے گاؤں میں سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہے

23

عام الوكون كا خاص كهانيان

برگدکادرخت تھاجو کہ اس کے بچپن کا ساتھی تھا اور پیار کرنے والا بزرگ بھی۔
ا قبال چوہدری اختر سے بغل گیر ہونے کے بعداس کے ساتھ اوپر ٹیلے
کی طرف بڑھا۔ "اواختر یا یہ کیا ہور ہاہے؟؟؟؟؟۔۔۔۔۔ "اِ قبال ٹھٹھک کر
رہ گیا۔ اقبال وہ مخص تھاجس نے اختر ہے کو چوہدری اختر بنایا تھا۔ بہی اسے
انگلینڈ لے کر گیا تھا، اسے اپنے ساتھ رکھ کر روزگار کے قابل بنایا تھا۔
"اوے رک جاوً"۔ چوہدری اختر نے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے
"اوے رک جاوً"۔ چوہدری اختر نے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے

مزدوروں سے کہااور مزدوروں نے ہاتھ روک دیے۔
"تم نے فون پر کہاتھا کہتم بہت اچھی جگہ کوٹھی بینار ہے ہو۔۔۔۔ یہی
اچھی جگہ ملی تھی تہہیں"۔ اقبال غصے میں بول رہا تھا اور اختر سر جھکائے اس
کے سامنے کھڑا تھا۔ "اختریا دولت تو میں نے بھی بہت کمائی ہے مگراپنی اصل
نہیں گنوائی۔ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہوجائے اگر اس کی جڑیں اپنی زمین
میں نہ رہیں تو وہ منہ کے بل زمین پر آگر تا ہے "۔
میں نہ رہیں تو وہ منہ کے بل زمین پر آگر تا ہے "۔

مزدورا پینے ساز وسامان کے ساتھ بوڑھے برگد کے پیچے ذرا پرے ہو ربیٹھ چکے تھے۔

"بال اگراتنی دولت کما کربھی تمہاری ہوں نہیں گئی تو شام میری طرف آنا، میں اسپنے جصے کی سڑک والی زمین تمہارے حوالے کر دول گا، وہاں اپنا محل بنالینا" بیرکہ کرا قبال پیچھے کی طرف مڑا۔

24)

عام الوكوں كى خاص كہا نياں

سرد مہری اور احسان فراموثی کی خاکسری میں احسان مندی کی چنگاری موجود تھی۔ چو ہدری اختر دولت کے نشے میں بہت پچھاور بہت ساروں کو بھول چکا تھا مگراسے وہ وقت یا دتھا جب قرض واپس نہ کرنے کی وجہ سے گاؤں والوں نے اس کے باپ کا حقہ یانی بند کردیا تھا اورا قبال اسے اپنے خرچے پرولایت لے کرگیا تھا۔ پچھ کرصہ تک تو پہاا قبال ہی اس کے گھر کا خرچ بھی بجتار ہا اور پھراسی کی مدد سے اختر پچھ کمانے کے قابل ہوا اور اس کے اخر چہ بھی بخیار ہا اور پھراسی کی مدد سے اختر پچھ کمانے کے قابل ہوا اور اس کے اخر جیزی سے اقبال کا راستہ روک کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بڑے اخر جیزی سے اقبال کا راستہ روک کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بڑے ول اور بڑے بازووں والا بوڑھا ہرگد بیہ منظرد کھے کراپی اولا دکافل معانے کر اور بڑے بازووں والا بوڑھا ہرگد بیہ منظرد کھے کراپی اولا دکافل معانے کر افرار ویے الیا گیا تھا۔ بوڑھ والی کا نام اور اس کی بہان سلامت تھے۔ سنہری روایا ساور اور ایک افرار کو بچالیا گیا تھا۔



25)

### تنسرى رات كامعركه

نعمان کا فیملی بیک گراؤنڈ ایسا نہ تھا کہ وہ مقلسی اور بے چارگی کے ہاتھوں مجبور ہوکراخلاق اور قانون دونوں کی حد پارکرتا۔ پچھا بیڈو پنچر کا جنون اور پچھا بیدو بنچر کا جنون اور پچھا بیدو آتی اخراجات یا عیاشیاں تھیں جنہیں وہ اپنے جیب خرج سے پورانہیں کرسکتا تھا کیونکہ ان اخراجات کی تفصیل وہ اپنے ابا یا امی کونہیں بتا سکتا تھا۔ کیونکہ ابا تو ہر چیز کا آڈٹ کرتے اور امی نرم طبیعت ہونے کے باوجود کفایت شعارتھیں۔

اسے دوست بھی ایسے میسرا کے تھے جن کے مزاج اور اطوار سجی اس ملتے تھے۔ ظاہر ہے دوستی ہوتی ہی تب ہے جب ذبن ودل ملتے ہیں۔
مثانی، بلا اور کامی اس کے سکول فیلوز تھے مگر منظور حسین عمر میں ان سے برنا تھا اور ان سے پہلے ہی اسکول چھوڑ چکا تھا ان کا مانیٹر بلکہ سرغنہ تھا۔
برنا تھا اور ان سے پہلے ہی اسکول چھوڑ چکا تھا ان کا مانیٹر بلکہ سرغنہ تھا۔
بیساری ٹیم ڈیسی اور رہزنی کی بہت ساری وار دائیں کر چکی تھی۔ منظور کئی بارجیل جانے کے باوجود راور است پرنہ آیا تھا بلکہ حسب روایت جیل نے اسے اس کے اپنے راستے پر لیکا کر دیا تھا۔ اسے پچھ با اثر لوگوں کی

**26**)





حمایت بھی حاصل تھی کیونکہ وہ ان کے جائز، ناجائز کام کرتا اور کراتا تھا۔ البذا اس کی سربراہی میں پولیس کا بھی کوئی ڈرنبیس تھا اور ڈر بہوتا بھی کیوں،
"جوڈر گیا وہ مرگیا"۔ نعمان کوڈرنو نہیں لگتا تھا مگر شروع میں ان لوگوں پرترس ضرور آتا جواللہ رسول کا واسطہ دے کرالتجا ئیں کرتے کہ ان کی عمر بھر کی کمائی نہ جھینی جائے۔ مگر

"اس کام میں تو دل کومضبوط رکھنا پڑتا ہے"

چار پانچ واردا توں کے بعداس کا دل واقعی مضبوط ہو گیا تھا۔ اب وہ
اس بات کی بھر پورصلاحیت رکھتا تھا کہ کسی ماں باپ کے سامنے ان کی بہو

بیٹیوں کے ہاتھوں کی چوڑیاں اور کا نوں سے بالیاں اتر والے، بچوں کے
سامنے ان کے ماں باپ کو پہیٹ ڈالے اور ماں باپ کے سامنے ان کے
سامنے ان کے ماں باپ کو پہیٹ ڈالے اور ماں باپ کے سامنے ان کے
جھنوا تو

سامنے ان کے مال باپ کو پیٹ ڈالے اور مال باپ کے سامنے ان کے بچوں کو غلیظ گالیاں دے لے۔ گن پوائٹ پرموبائل فون اور نفتری چھینا تو اب ان لوگوں کے ہاں وارم آپ کہلاتا تھا اور اصل مزہ تو پوری ڈکیتی ہیں ہی آتا تھا۔ یہ چاریا پانچ لوگ کسی گھر میں واخل ہو کر اہلِ خانہ کورسیوں سے باندھ دیتے اور ذراسی مزاحمت پر انہیں پیٹ ڈالے۔ چونکہ بی نعمان کی باندھ دیتے اور ذراسی مزاحمت پر انہیں پیٹ ڈالے۔ چونکہ بی نعمان کی یارٹ ٹائم جاب تھی اس لیے شائداس کے ماں باپ کواس کی خبر نہ تھی اور

چوں میں ہور ہے۔ اور سے معنی میں میں میں ہوئے ہوں ہی جریدی اور سال کے اس کردار پر سے مطعن کر کے اس کے اس کردار پر سے معنی کر کے اس کے اس کردار پر سے معنی کر کے اس کے اس کردار پر سے معنی کر ہے۔ اس کردار پر سے معنی کر ہے۔ اس کردار پر سے معنی کر ہے۔ اس کردار پر سے میں کردار ہے کردار پر سے میں کردار ہے کردار ہے

سے وہ آئکھیں موند لینے۔

28)

عام لوكون ك خاص كهانيان

سمسٹر کی فائنل ٹرم کے امتحانات ہونے والے تھے اور ایسے بیس نعمان کے خالہ زاد بھائی داؤد کی شادی بھی آن نیکی ۔ واؤداگر چہاس سے چار پانچ برس بوا تھا مگر دونوں میں بچپن سے دوستی تھی ، البذا اس کی شادی میں شرکت کی نعمان کوشنہ بدخوا ہش تھی مگراس سے بہی تقاضہ کیا جارہا تھا کہ وہ گھر پر ہی رکے اور ابا کے حتمی فیصلے کے ساتھ اسے لا ہور جانے کی بجائے گھر پہ ہی رکنا پڑا۔ نعمان نے اسے بھی غنیمت جانا کہ ان دنوں اسے اپنے ووستوں کے ساتھ ملکر خوب کا رروائیوں کا موقع ملے گا۔ پہلی دوراتوں کوتو وارم اپ چاتا رہا۔

لاہور میں تعمان کے اہا خبار پڑھتے ہوئے اس کی امی کو بتارہے تھے
کہان کے علاقے میں موہائل اور نفتری چھینے کی واردا تیں بڑھ گئی ہیں اور
گزشتہ رات مزاحمت پرایک را ہجیرکوگولی مارکر ذخبی کر دیا گیا ہے۔
ادھر تیسری رات تھی بڑے معرکے کی رات ۔ آج پرائے بل سے
آگے گاڑیاں روک کرلو منے کامنصوبہ تھا۔ چونکہ معرکہ بڑا تھا اس لیے منظور
کسی بڑے نبید ورک سے چھسات اورلوگ بھی لا یا تھا۔ رات دیں ہے کے
بعد کارروائی شروع ہوگئی۔ پہلے تو حسبِ معمول اکا دکا گاڑیاں آرہی تھیں اور
بڑے سلیقے سے لئ رہی تھیں پھرا جیا تک جیار پانچ گاڑیاں اکٹھی آگئیں اور
سب ردک لی گئیں۔

**29**)

عا كالوكون كما خاص كها خيان

منظور نے ان لوگوں کو ایسی صورتحال سے خمٹنے کی بھی پوری ٹرینگ
دے رکھی تھی۔ دو دولوگ ایک ایک گاڑی کولوٹ رہے تھے۔اس ویرانے
میں اتنی زیادہ گاڑیاں اورائے لوگ ، گرلوٹے والوں کی دھمکیوں کے علاوہ
کسی کی کوئی آواز نہ تھی۔اچا تک ایک گاڑی کی طرف کچھ شور ہوا۔ کسی لڑکی
کی چیخ سنائی دی۔ شائد مزاحمت پر ڈاکو نے اسے مارایا اس نے خوف

زدہ ہوکر چیخ ماری۔

پھردست بدست اڑائی کی آواز آئی۔ نعمان اس طرف گیااور پیچے سے منظور کی آواز آئی، "جلدی کرو، فائر ماردو" نعمان مدهم می روشنی میں صرف اپنے ساتھی کو پہچان سکتا تھا کیونکہ تمام ڈاکوؤں نے سر پر بردی بردی چا دریں لپیٹ ساتھی کو پہچان سکتا تھا کیونکہ تمام ڈاکوؤں نے سر پر پیٹل سے فائر کر دیا لپیٹ رکھی تھیں۔ اس نے دیرینہ کی اور منظور کے آرڈر پر پسٹل سے فائر کر دیا اور پیچے کی طرف بھا گا۔ فائر کے بعد لڑکی کی چیوں نے تو جیسے آسمان سر پر انٹھالیا۔ اب سب کو بھا گنا تھا۔

"ابا ۔۔۔۔۔ابا ۔۔۔۔۔ ابا ۔۔۔۔۔ ابا ۔۔۔۔۔ ابا ۔۔۔۔ ابا ۔۔۔۔ ابا ۔۔۔۔ ابا ۔۔۔۔۔ ابا ۔۔۔۔ ابا ۔۔۔ ابا ہے ۔ ابا ہے ۔ ابا ہے ۔ ابا ہے ۔ ابا ہے ۔۔ ابا ۔۔۔ ابا ہے ۔۔ ابا ہے ۔۔ ابا ہے ۔۔ منظورا ۔۔۔ بیجھے آوازیں سیس تو اس کے یاوں لڑکھڑا گئے۔ منظورا ۔۔۔ جب اس نے بیجھے آوازیں سیس تو اس کے یاوں لڑکھڑا گئے۔ منظورا ۔۔۔

30



## اس طرح بھی ہوسکتا ہے

رات آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سرداور خاموش بھی ہوتی جا رہی تھی۔ ایک تو بیچگہ گاؤں اور بڑی شاہراہ دونوں سے کافی دورتھی اور دوسرا یہاں جنگل کی وجہ سے شام کے بعد کوئی نہ تھم تا تھا۔ پچھتو جنگلی جانوروں کا خوف اور پچھ بھوت پر بہت کے قصے۔

سرد بول کی رات کے نوبجے۔۔۔۔اس وفت نو گاؤں بھی خاموشی کی جا دراوڑ ھے لیتا تھا، یہاں ابیا کیوں نہ ہوتا۔

ایسے بیں منیرا پی سائس کی آواز بھی صاف س سکتا تھا۔ اس نے اپنا موبائل بھی سائلانٹ کر دیا تھا تا کہ سی قتم کا شور نہ ہو۔ وہ بڑے فیلے کے ساتھ کیک لگائے بیٹا تھا۔ جب بھی جیب میں ساتھ کیکر کے نے کے ساتھ فیک لگائے بیٹا تھا۔ جب بھی جیب میں موبائل کی سکرین روشن ہوتی تواسے پید چاتا کہ ابا اسے ہدایات دینے کے لیے فون کررہا ہے۔

یہاں سڑک شیلے کے پاس سے ہوکر ندی کے ساتھ ساتھ دوسری طرف مڑتی تھی۔اس کے علاوہ اس جگہ سڑک بہت ہی خستہ حال تھی۔اس

32



عا الوكول كي خاص كهانيال

کے آنے جانے والی گاڑیوں کو بہت آہستہ ہونا پڑتا تھا۔ان سب باتوں کو مدنظرر کھتے ہوئے منیر نے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا۔

وہ اپنا کام سرانجام دینے کے لیے پوری طرح تیار تھا کیونکہ اس کا باب، چوہدری اسلم، اسے دودن سے اس کام کے لیے تیار کرتار ہاتھا۔ دودن پہلے پڑی راجگان کے راجوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی، دونوں گروپوں نے ایک دوسرے پرخوب چڑھائی کی اور بڑی بڑی دھمکیوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ بیموقع منیر کے باپ چوہدری اسلم کے لیے بہت ہی قیمتی تھا کیونکہ راجوں کے ماندانی دشنی چلی آتی تھی اور آج اس کے خاندانی دشمن آپس میں لڑ بڑے مضاور بیا لیاموقع تھا کہ وہ اپنے مقول باپ کے خاندانی خون کا بدلہ بڑی آسانی سے ایسکا تھا۔

اس طرح اس پر تو الزام بھی نہیں آنا تھا کیونکہ راج تو آپی میں لڑ رہے تھے۔اسے اس بات کی خرتھی کہ پڑی راجگان کے نمبر دار راجہ دلا ورکا بیٹا ڈاکٹر اقبال ہفتے کی رات گاؤں آتا ہے اور اسے آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ویسے تو پڑی راجگان کے راجوں اور جاٹ پورے کے چو ہدریوں سکتا ہے۔ویسے تو پڑی راجگان کے راجوں اور جاٹ پورے کے چو ہدریوں نے بچھلی ایک ڈیڑھ صدی سے ایک دوسرے کے گئی لوگ مارے تھے لیکن بچھلی ایک ڈیڑھ صدی سے ایک دوسرے کے گئی لوگ مارے تھے لیکن بچھاس سال پہلے بڑا واقعہ بیہوا تھا کہ راجہ دلا ورکے باپ نے چو ہدری اسلم سے باپ کو تی کیا تھا جو اس وقت جائے پورہ کا نمبر دار تھا۔ چو ہدری اسلم اس

34)

عا الوكوں كى خاص كہانياں وفت بجدتهااورا كلوتالر كاتهاء خودل كابدله نه لے سكااورا سے اپنی آگلیسل کے لية وض جيور ديا\_اب اس كابر ابينامنير بيس برس كابو چكا تفااور داداكيل كابدله لينے كے قابل تھا۔ اس ليے ضروري تھا كہ وہ مرد ہونے كا ثبوت دے اور راجه دلاور کے بیٹے ڈاکٹر اقبال پر اپناہاتھ صاف کر لے۔شک تو سراسر راجوں کے اندر کی مخالف پارٹی پرہی جاناتھا۔ منیر کے باپ نے اس کام میں برادری کے کسی اور فردیہاں تک صرفی کہ اپنے کسی محافظ کو بھی شامل نہیں کیا تھا تا کہ راز فاش ہونے کا کوئی ص وہ آج رات خودستگم ہول پہرانا ساتھیں لیٹے ایک طرف اندھیرے میں بیشا تھا تا کہ اس کی شناخت نہ ہو سکے۔اس نے سنگم ہول کا انتخاب اس ليے كيا تھا كەرىي ئى روۋىر تھيك اس جگه موجودتھا جہال سے گاؤں كى طرف جانے والی سرک نکلی تھی۔اس سوک پرواقع دیہات کو جانے والے لوگ بس کے انظار میں یہاں رکتے تھے۔ چوہدری اسلم کوا قبال کے معمول کے بارے میں پوری معلومات تھیں کہ وہ بہاں جائے پی کرہی گاؤں کی طرف جاتا تھااوراس کی اطلاع اس نے منیر کودین تھی۔ ایک گھنٹہ انظار کے بعد چوہدری اسلم کی توقع کے مطابق ڈاکٹر اقبال وہاں آیا۔ ہول کے مالک وشکیر سے گب شپ کرتے ہوئے جائے کا آرول

Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com

(35)

عا كالوكول كي خاص كهانيال دیا۔ چوہدری اسلم نے سردی کا بہانہ کرتے ہوئے منہ جیس میں لیبیٹ رکھا تھا اور وہ ڈاکٹر اقبال کے قدرے قریب ہوگیا۔اس سے پہلے وہ کوڈ ورڈ ز میں فون بیمنیر کواطلاع دے چکاتھا۔ آج چوہدری اسلم کا کلیجہ ٹھنڈا ہونا تھا اس نے اپنے باپ کے قاتل کا بوتائل کرادینا تھا۔اتنے میں ڈاکٹرا قبال کے فون پر کال آئی۔ایک تو چوہدری اسلم کی پوری توجہاس پڑھی اور دوسراڈ اکٹر اقبال المامعا ملے کی طرح گفتگو میں بھی بہت واضح تھا۔ "يار مين گاوک جار ہا ہوں۔۔۔۔راستے ميں ہوں۔۔۔۔اوبيں يار ـــــ کل آجاؤل گايرا ـــ آج تم سنجال لو ــــ کنز پيشنش آئے ہیں۔۔۔۔ اچھا بار میں واپس آجاتا ہوں۔۔۔۔اب تیرے لیےویک انڈبھی گھرسے دورگزرے گا"۔ فون پر بات کرنے ہوئے وہ گاڑی میں جابیٹھا۔ڈاکٹر اقبال کی گاڑی گاؤں کی طرف جانے کی بجائے واپس شہر کی طرف مڑگئی اور چوہدری اسلم کی امیدوں پر بانی پھر گیا۔اس نے منیر کوفون کر کے اس کی اطلاع دی اور

گھرجانے کوکہا اور خودگاؤں کی طرف جانے والی آخری بس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ کچھزیادہ ہی احتیاط کر گیاتھا کہ اپنی جیپ بھی نہیں لایا تھا۔
لگا۔ وہ بچھزیادہ ہی احتیاط کر گیاتھا کہ اپنی جیپ بھی نہیں لایا تھا۔
ڈاکٹر اقبال کوفون پر اس کا جونیئر کسی ایمرجنسی کی وجہ سے شہروا پس بلا رہاتھا۔ بچھ ہی دورجانے کے بعد اسی دوست نے دوبارہ فون کیا اور بتایا کہ

36

عا كوكون كي خاص كها نيان

وه خود ہی صور شحال سنجال لے گا۔

" تھینک ہو یار! تو نے میراویک انڈ بچالیا"۔ فون بندکرتے ہی اس نے گاڑی واپس موڑی۔ اسے میں اسے سے بھی یاد آیا کہ وہ بل ادا کے بغیر ہوٹل سے اٹھ آیا تھا۔ وہ بل ادا کرنے کے لیے ہوٹل پررکااور پھر سے بغیر ہوٹل سے اٹھ آیا تھا۔ وہ بل ادا کرنے کے لیے ہوٹل پررکااور پھر سے بڑھ گیا۔

گاؤں کی آخری بس تو ابھی نہ آئی تھی گر چوہدری اسلم اور منبر کا شکار اب گاؤں کی آخری بس تو ابھی نہ آئی تھی گر چوہدری اسلم انہ مسلسل اب گاؤں کی طرف جارہا تھا۔ چوہدری اسلم نے منبر کا نمبر ملایا۔ بیل مسلسل جارہی تھی گرفون اٹنڈ نہیں ہورہا تھا۔

"اوایک توبیمنڈافون کی گھنٹی سنتا ہی نہیں" چوہدری اسلم نے بار ہا فون ملایا گربے حاصل۔

منیرشائدگھر پہنچ کرفون ایک طرف بھینک کراپنے کاموں میں لگ گیا تھا۔ چوہدری اسلم تلملا رہا تھا اور اسنے میں گاؤں کی آخری بس بھی آن پہنچ ۔ وہ اس میں سوار ہوا اور ایک سوا ایک گھنٹے بعد گھر پہنچا۔ منیر ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ یہ چیز اس کے لیے بہت تشویش ناک تھی۔

"اوکہیں میرے باپ کی طرح میرے بیٹے کوبھی کسی نے۔۔۔۔" اس نے ایک لیمے کے لیے سوچا مگر خیال آیا کہ منیر کسی دوست کی طرف نہ چلا گیا ہو۔وہ رات گئے دوستوں کے پاس بیٹھار ہتا تھا۔

**37** 

منیر کی مال نے شکایت کی کہ لوگوں کے بچوں کو مائیں بگاڑتی ہیں مگر منیر باپ کا بگڑا ہوا ہے۔ چو ہدری اسلم نے منیر کے ایک دو دوستوں کوفون کیا۔ مگر معلوم ہوا کہ وہ ان کی طرف نہیں ہے۔ چو ہدری اسلم اپنے ایک ملازم کے ساتھ جیپ لے کرمنیر کی تلاش میں نکل پڑا۔

منیرکو جونہی ابا کی طرف سے گھر جانے کی ہدایت ملی تھی وہ تیزی سے موٹر سائیکل بھا تاہوا گاؤں کی طرف روانہ ہوا اور پچھ دور جا کر ہی تیزرفناری کی وجہ سے اس کی موٹر سائیکل برے طریقے سے سلپ ہوگئ۔ تیزرفناری کی وجہ سے اس کی موٹر سائیکل برے طریقے سے سلپ ہوگئ۔ اسے جب تک ہوش تھا اس نے اردگر دموبائل فون تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کہیں دور جا گرا تھا۔

اس کے بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ ڈاکٹر اقبال کے کمرے میں تھا۔
اس کا شکاراس کے سامنے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر اقبال نے اس کے سرپر ہاتھ رکھتے ہوئے گہا، "تم بالکل ٹھیک ہو، بس احتیاط کیا کرو، کس گاؤں سے ہو ۔۔۔۔۔ اور کس کے بیٹے ہو؟"۔ منیر نے چھڈرتے ہوئے اور پچھاندرہی اندر شرمندہ ہوتے ہوئے اپنا اور ایپنے ابا کا نام بتایا۔ ڈاکٹر اقبال نے مسکراتے ہوئے کہا، "شکر ہے یارتم محفوظ ہو، ورنہ تمہارے ابانے ہمیں نہیں مسکراتے ہوئے کہا، "شکر ہے یارتم محفوظ ہو، ورنہ تمہارے ابانے ہمیں نہیں چھوڑ ناتھا۔ تم دودھ دود پواور بیاوار بیاوا ہو ہے گھر فون کر کے اپنی خیریت کی اطلاع دو، تمہارے گھر والے پریشان ہورہے ہوں گے "، بیہ کہتے ہوئے ڈاکٹر دو، تمہارے گھر والے پریشان ہورہے ہوں گے "، بیہ کہتے ہوئے ڈاکٹر

(38)



عا الوكون كا خاص كهانيان

رکھے۔۔۔۔ آپ مجھے لینے کے لیےان کے گھر آجا ئیں۔ چوہدری اسلم کی جان میں جان آئی گرائے پچھ بچھ بیں آرہا تھا۔اس نے منبر کوڈ اکٹر اقبال کوئل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔

چھ دیر بعد چوہدری اسلم ڈاکٹر اقبال کے گیٹ پر تھا۔ "اندر آجائیں جاچا جی "ڈاکٹر اقبال نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ "منیر بالکل ٹھیک ہے۔ "اس نے چوہدری اسلم کوتسلی دی۔ استے میں ڈاکٹر اقبال کا باپ راجہ دلا ور بھی ڈاکٹر اقبال کے کمرے میں منیر کے باس آچکا تھا اور منیر کا حصلہ بڑھانے کے لیے گپ شپ کر دہا تھا۔ اس نے چوہدری اسلم سے مصافحہ کیا اور اسے منیر کے بارے میں تسلی دی۔ چوہدری اسلم نے پہلے تو منیر کے بارے میں تسلی دی۔ چوہدری اسلم نے پہلے تو منیر کو بیار کیا اور اسے منیر کے بارے میں تسلی دی۔ چوہدری اسلم نے پہلے تو منیر کے بار سے ایک کر دونے لگا۔

"جینیجتم نے میرے بیٹے کو بچالیا، تم نے ہم سب کو بچالیا"۔

راجہ دلا ور نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، "او

چوہدری صاحب بیر نیاز مانہ ہے، ہم بڑھوں کا پرانہ دورگزر چکا ہے، اب

ان بچوں نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، نہ کہ ہم جاہلوں کی طرح
دشمنیاں یالنی ہیں۔

چوہدری اسلم اٹھ کرراجہ دلا در سے بغل گیر ہوگیا۔ "راجہ صاحب آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں "۔ بیر بچے ایک دوسرے کے وشمن نہیں ہو

40



## التدركها

کولی مریض کے سینے میں بالکل بائیں طرف لگی تھی مگرخوش قسمتی سے اس کا دل گولی کے راستے میں نہیں آیا تھا۔اس کے باوجوداس کی جان بچانا أيك براجيني تفااورائى سى يومين البيه مشكل چيلنجز كاسامنا كرنا داكثر عديل کی روٹین بھی تھی اور اس کی شہرت بھی۔ یہاں تک کے سینئر زبھی مشکل سرجریز اس کے حوالے کر کے سکھ کا سائس لیتے۔ گولی نکالنے کے بعداس نے سوچا كهمريض كولواحقين كوتسلى دے آئے۔ باہر مریض كى بیوى اور دس گیارہ برس کا بیٹا موجود ہنھے۔انھوں نے ڈاکٹر کی طرف یوں دیکھا جیسے ان کے سینوں میں بھی ایک ایک گولی پیوست ہواور وہ اسے نکلوانے کے لیے بے قرار ہوں۔ ڈاکٹر عدیل نے مسکراتے ہوئے انہیں تسلی دی اور اس کے بعد پولیس انسپٹر کو لے کراندر چلا گیا۔اس نے انسپٹر کو بتایا کہ کو لی تو نکل چکی ہے گرا بھی مریض کی حالت خطرے سے باہر ہیں ہے۔اگے بارہ گھنے بہت اہم ہوں گے۔انسپکٹر کے باہر جانے کے بعد اس نے مریض کے ذاتی کوا نف جانے کے لیے فائل پرنظر ڈالی۔اس کے چیرے کی حالت بدلتی

42)



Marfat.com

عا الوكون كى خاص كهانيان گئی۔۔۔۔۔غصے اور نفرت کے ملے جلے تاثر ات اس کے چیرے برعیاں عظے۔اس نے اپناماسک اوپر کیا اور دوبارہ فائل کود کیھنے لگا۔مریض ملک اللہ رکھاتھا، ملک اللہ رکھا ڈاکٹر عدیل کے باپ کا پچازاد اور قاتل۔۔۔۔ زمین کی ملکیت کے تنازعے پراس نے نہ صرف اس کے باب کول کیا تھا بلکہ عديل جوكهاس وفت صرف دوبرس كانفا كوبھی ختم كرنے كى منصوبہ بندى كى ه تحقی تا که نه رب بانس اور نه به بانسری ملک الله رکھانه صرف مالی طور پر مضبوط آ دمی تھا بلکہ وہ جرائم پیشہ لوگوں کی سریرسی بھی کرتا تھا۔ قل کرنا یا کرانا اور پھراندھے قانون کی گرفت سے بچنااس کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔عدیل کی مال اینے بیٹے کی جان بچانے کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ گاؤں بلکہ علاقہ چھوڑ کر جاریا نے سوکلومیٹر دور آیک شہر کی نواحی بستی میں کرائے کے چھوٹے سے مکان میں حجیب کرزندگی گزارنے پر مجبور ہوگئی۔عدیل کوملک اللدر کھا کے شریعے مخفوظ رکھنے کے لیے نہ صرف اس کی مال نے قربانی دی تھی بلکہاس کے ماموں نے بھی گمنا می کی زندگی اختیار کی تھی۔ ا اپنا گھر اور د کان چھوڑ کرا ہے ہیوی بچوں سمیت بہن کے ساتھ بہال چلا آیا تھا۔انہائی مشکل حالات کے باوجود دونوں بہن بھائی نے اپنی زندگی كوبہتر بنایا اور عدیل كواس مقام پر پہنچایا۔ ملک اللدر كھا آج اسى بيخے کے رحم وکرم پرتھاجھےاس نے دو ہرس کی عمر میں بیٹیم کر دیا تھا، پھراسے آل کرنے

Marfat.com

Marfat.com

Marfat.com



اسے ختم كرناكوئى برائى تونبيل بلكه انسانيت كى بھلائى ہے۔ چھاوركرنے كى ضرورت بين صرف مرفے دينائي اس كى موت كے ليكافى ہے۔" عدیل کے جوان ہونے پر جب اس کی مال است اپنی کہانی ساتی تو

عا الوكوں كى خاص كہانياں

کوشش کے باوجوداپنے آنسونہ روک سکتی تھی۔ عدیل نے ایک دوبار ارادہ کیا کہ اپنے گاؤں کی خبر لے اور دیکھے کہ اس کے باپ کا قاتل کس حالت میں ہے مگراس کی مال نے اس سے عہد لیا ہوا تھا کہ وہ نہ اپنے گاؤں جانے کا میں ہے مگراس کی مال نے اس سے عہد لیا ہوا تھا کہ وہ نہ اپنے گاؤں جانے کا میں ارادہ کرے گا اور نہ ہی اس کے متعلق کسی سے پوچھے گا۔

ملک اللہ رکھا کے خلاف تمام دلائل کے باوجود ڈاکٹر عدیل کے ضمیر ملک اللہ رکھا کے خلاف تمام دلائل کے باوجود ڈاکٹر عدیل کے ضمیر کا بہی فیصلہ تھا کہ اسے وہی کرنا ہے جو ایک میجا کے ذمہ ہوتا ہے۔ اس نہ سے ال میں موقا کہ اس کے شاہ کے دمہ ہوتا ہے۔ اس نہ سے ال میں موقا کہ اس کے شاہ کے دمہ ہوتا ہے۔ اس

کا بہی فیصلہ تھا کہ اسے وہی کرنا ہے جو ایک مسیحا کے ذمہ ہوتا ہے۔اس نے ہرحال میں مریض کی زندگی بچانی ہے۔اس کے موبائل کی گھنٹی بچی ۔
اس کی ماں اس کے آنے کا بوچے رہی تھی کیونکہ وہ آج معمول سے زیادہ لیٹ ہوگیا تھا۔

"ای جی مریض کی حالت بہت خراب ہے، پچھسلی ہوتو میں آجاتا ہول"،اس نے مال کو بتایا۔ دوبارہ مریض لیعنی ملک اللدر کھا کا معائنہ کیا اور بیر بات خوش آئر ہا تھا۔ ڈاکٹر عدیل بیر بات خوش آئر ہا تھا۔ ڈاکٹر عدیل نے چارج اگلی شفٹ والوں کے حوالے کیا اور گھر کی راہ لی۔

اگلے روز جب وہ ڈیوٹی پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ مریض ہوش میں آ چکا ہے۔ اس کی بیوی اور بیٹا اس کے سر ہانے بیٹھے تھے۔ انھوں نے گر مجوشی سے احسان مندی کا اظہار کیا کیونکہ انہیں باقی عملے نے بتا رکھا تھا کہ اگر ملک اللہ رکھا کی جان بچی ہے تو وہ ڈاکٹر عدیل کی وجہ سے بچی ہے۔ ملک اللہ

46)

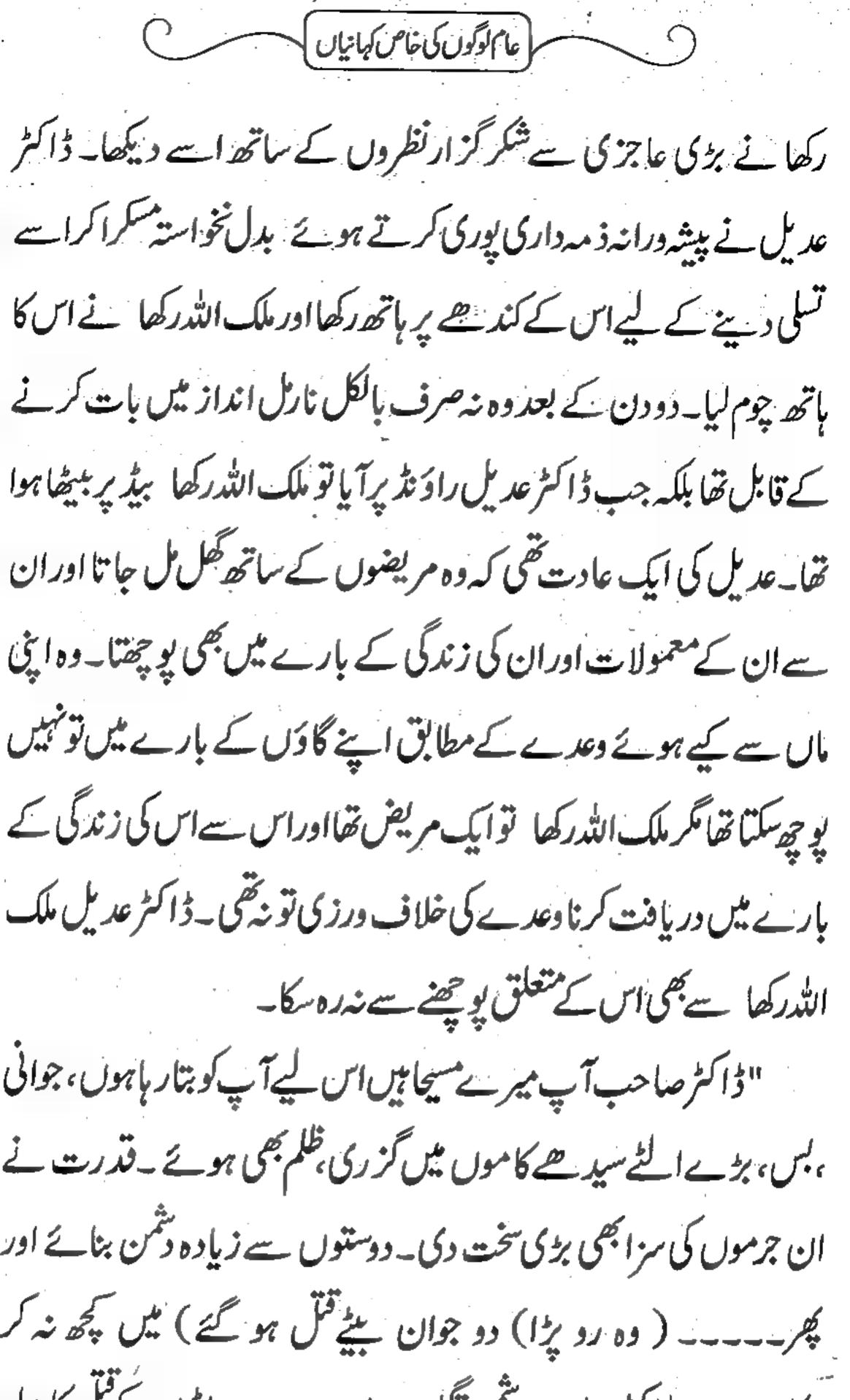

، بس، برا ہے النے سیدھے کاموں میں گزری ظلم بھی ہوئے۔ فدرت نے ان جرموں کی سزا بھی بڑی سخت دی۔ دوستوں سے زیادہ دسمن بنائے اور چر۔۔۔۔ ( وہ رو بڑا) دو جوان بیٹے قبل ہو گئے) میں مجھ نہ کر سكا \_ \_ \_ ـ واكثر صاحب وتمن تكثر بين \_ \_ \_ \_ بينول كالبدله لینے کی کوشش کی توبیہ کولی میرے سینے میں اثر گئی۔۔۔۔۔شکرے اس بیچے

**(47)** 

عا الوكون كي خاص كهانيان

کی خاطر (اس نے اپنے کم من بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا) اللہ فی اسلام کے ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا) اللہ فی اسلام کے ہا کہا کا اللہ فی اسلام کی دی۔ فی

ڈاکٹر دل ہی دل میں خوش ہور ہاتھا اور اپنے شمیر کاشکر ادا کر رہاتھا کہ جس نے اسے انتقام کی آگ سے محفوظ رکھا تھا۔ ملک اللہ رکھا کا کم من بیٹا بیٹی کے داغ سے فیج گیا تھا۔

" آپ کواللہ نے رکھا جا جا"، ڈاکٹر عدیل نے کہا۔ ملک اللہ رکھانے شکر بجالاتے ہوئے اوپر کی طرف و یکھا۔

اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، "اب رب سوہنے نے زندگی دی ہے۔۔۔۔۔سوچتا ہوں سے حلے کرکے ہے۔ اس نے کا مول سے وہ کروں اور دشمنوں سے ملے کرکے اس نے کی زندگی بناؤں۔۔۔۔ول میں بیر خیال بھی آتا ہے کہ جن پر اس نے کی زندگی بناؤں۔۔۔ول میں بیر خیال بھی آتا ہے کہ جن پر میرے ہاتھ سے ظلم ہوا پہنہیں کب وہ بدلہ لینے کے لیے آجا کیں۔

ڈاکٹر عدیل نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا،" آپ سیجے دل سے توبہ کریں تو ہوسکتا ہے اللہ ان لوگوں کے دل میں بھی رحم ڈال دے جا جا

"توبرتومیرے دل سے نکل رہی ہے ڈاکٹر صاحب پرشا کدمیرے گناہ بہت بڑے ہیں"، ملک اللہ رکھا نے کمی آہ بھری۔

" چاچا جی جس بیچ کوآب نے دوسال کی عمر میں بیٹیم کر کے اس کی مال

48

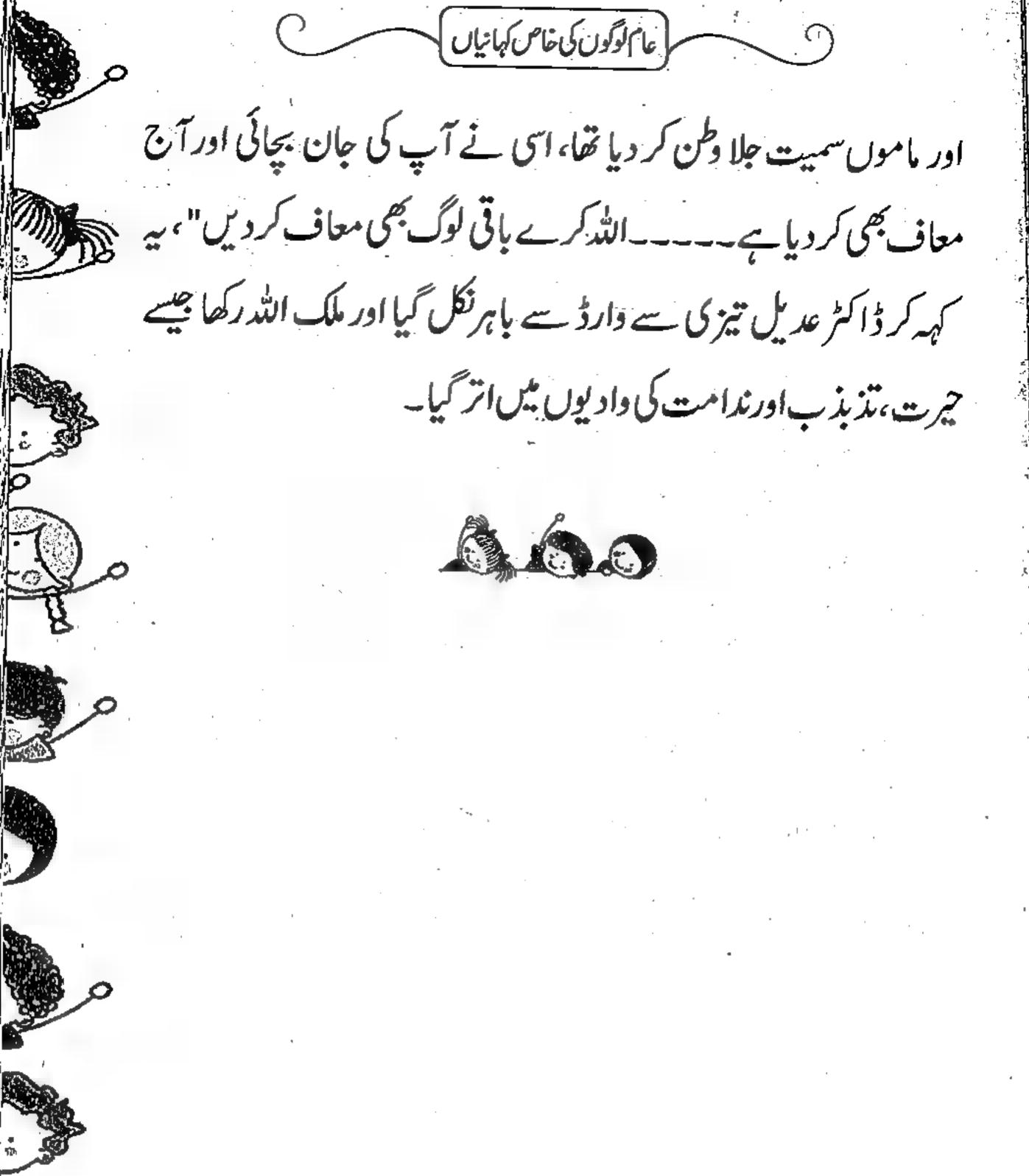

## بريت بھوت

اس کی دلگداز آواز اور دھیمہ لہجہ دل میں گھر کرنے کوکانی تھے۔اس

ہولیے سے جیسے شہر یار کے اردگرد کی فضا میں خوشبو بکھر رہی تھی۔ایسے لگتا

تھا جیسے اسے اپنے اردگرد کی خبر ہی نہیں۔ایسے میں اس کے جگر حارث نے

اس کے کندھے پر ہاتھ مارااور بولا ،"واپس آ جا میری جان، واپس آ

جا۔۔۔۔۔ابھی عشق کے امتحال اور بھی ہیں"۔ نعیم جوان نینوں دوستوں

میں سب سے زیادہ شجیدہ اور بزرگ طبیعت تھا شہریار کی بجائے حارث کو

ڈانٹنے لگا،

"یارحارث ایک تو وہ پاگل ہے اور دوسراتو بھی اسے شدد نے رہاہے کہ اس دلدل میں پھنستا چلا جائے"۔

حارث نے مسکراتے ہوئے جواب دیا،"یارمولوی صاحب میں اسے شہر دیا، "یارمولوی صاحب میں اسے شہر دیا ہوں۔ اور اس عمر میں انتا پچھشق نہیں کرے گاتو اسے بالغ ہونے کا مرفیفکیٹ کون دے گا"۔

شہریارنے ان دونوں کے جھڑے ہے سے دور جا کرموبائل برکال جاری

50



Marfat.com

م عا الوكول كي خاص كهانيال ر کھی اور اپنی پریت کی ڈوری کواور بھی مضبوط کرنے لگا۔ "Ok Goodbye for the moment او ہو پھریات ہوگی" وه بات ممل كركان دونول كقريب آكيا نعیم حصت سے بولاء" کیا کتنے کا ایزی لوڈ کروا چی ہے ہمارے شهر بیار مسکرایا اور بولا، " بیار ملاتو ابھی تک پیچھلی صدی میں جی رہاہے، میری جان دنیا چودہ سال آگے نکل آئی ہے۔ ایزی لوڈ کرواتی نہیں بعض "She is a fair lady" د نعه مجھے بیلنس بھیج دیتی ہے۔ حارث نے دوبارہ لب کشائی کی ،"بار ملا بھی چیز تو مجھے بھی شک میں وال رہی ہے ورنہ بچھلے سال تو افتی بٹ لڑکی بن کر جھے کالیں کرتار ہاہے اور سالے نے کئی دفعہ مجھے سے ایزی لوڈ منگوایا۔ وہ تو مجھے نزدیک سے ہی پہند چل گیا که بیروه کمبینه ہے۔۔۔۔ میں تواسے کمبنی ہی سمجھ رہاتھا۔۔۔۔" تتنول قهقير ماركر بينسے۔ لغيم " چل جھے سے توبیر پریت کا بھوت اترا۔ مگراب اسے جمٹ گیاہے" حارث " پر بیشهر باروالی توشهر بارکوایزی لود بھیج دیتی ہے۔۔۔ جگر آ کے بڑھ، کوئی ملاقات کا طے کراور انرجاعشق کے بھنور کے عین بہے میں " Marfat.com Marfat.com Marfat.com

عا الوكون كا خاص كهانيان شہریار نے قدرے تفاخر کے ساتھ اپی ٹھوڑی دائیں ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا،"جومزہ بات میں ہےوہ ملاقات میں کہاں" حارث نے طنز بیانداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا،" پھر بجہ جی بات تک ہی رہو گے۔۔۔۔ جام اس کا جس نے بڑھ کراٹھالیا۔ منه و یکھتے رہ جاؤ کے۔اسے جہیں بلاؤ،اس سے ملو"۔ " کھرنا پڑے گا جگر۔۔۔۔ بات کرتا ہوں اس سے "۔شہریارنے ص كالردرست كرتے ہوئے كہا۔ تعیم:"نام کیا ہے اس کا" شهریار:"نام میں کیارکھاہے" نعیم:" میرامطلب ہے بھی اس کا کوئی نام، مقام بھی ہے یا بس پری شهریار: "یارنعیم بیاس بک کی کوئی قبیک آئیڈی نہیں ا حارث: " یارایک طرح سے مولوی کی بات بھی تھیک ہے۔ بینہ ہوک ہ ویوتو بردی بیاری ہومگر ویڈیو بیراغرق کردے۔جن لڑکیوں کی آواز بیاری ہوتی ہے وہ زیادہ تر دیکھنے میں فارغ ہی ہوتی ہیں" شهريار:"وه اليئ بين بهوسكتي" Marfat.com Marfat.com Marfat.com



عام الوكوں كى خاص كہانياں سكائيپ بيربات موتى ہے اور ايسے ميں اس نے "اس" كانام بھى بناديا۔اس كانام سحن تفااور وہ شہریار کو پورے طریقے سے اپنے سحر میں مبتلا کر چکی تھی۔شہریارنے اسی کی خاطر سارے فون بھی خریدلیا تھا اور اب تو ڈائر کیک ویڈیوکال ہی ہوتی تھی۔اب تواس بات کا کوئی امکان نہ تھا کہ وہ کوئی فیک اسیدی ہے یاوہ اپنی آواز جیسی خوبصورت جیس ۔اس پراس بات کااطلاق ہر كرنبيل موتاتها كه، "خوبصورت آواز والى لڙ كيال خوبصورت نبيل موتيل"-شهريار كوحارث كى تحلى حماليت حاصل تقى سريار كوحارث كى تحلي حمالية القالم المرابع المتاتفا کے شہریار سے پریت کا پیجوت اتر جائے۔ وہ تواس بھوت کو دور کرنے کے لیے سی پیرعامل کی طرح مصروف کارتھا اور اس واسطے بھی اے مولوی کہا جا تااور بھی کیدو۔ شہر یارسحش سے ملاقات کی ضد کرتا مگروہ کسی حیلے بہانے سے اسے ٹرخادیتی۔شائدوہ اس سے ملنے میں پیکجارہی تھی بااے واقعی پچھمشکلات در پیش تھیں۔ بس وہ بہی کہتی، "بس تھوڑا ساصبر کرو، ملاقات سے ٹائم پہ كريں گے"۔شہر باربس اس مجھے وقت كے انتظار ميں تھا۔ آخر كاروہ مجھے وفت آن پہنچا۔ سحرش نے اسے ملنے کے لیے بلایا۔ ملاقات کی جگہشہر میں نہیں بلکہ شہر کے مضافات میں ایک پرانے بارک میں تھی۔شہر بار بھی تو یہی جا ہتا تھا کہ وہ اسے شہر سے دور ہی ملے تا کہ سی طرح سے بھی خبراس کے

Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com

**(55)** 

عا الوكوں كى خاص كہانیاں

والدين تك نهر پنجے\_

ملاقات کے دن وہ موٹر سائیکل کی بجائے گاڑی پرروانہ ہوا۔ سحرش کی فرمائش تھی کہ وہ اس ملاقات کو بالکل سیکرٹ رکھے، اپنے قریبی دوستوں کو بھی نہ بتائے۔ گریہ کیسے ہوسکتا تھا کہ وہ اس کا میابی کے بارے میں حارث اور نیسی کو نہ بتائے۔ اس نے انہیں بھی ساتھ لے لیا اور پارک سے کافی دور اتار دیا۔ وہ پارک میں پہنچا تو سحرش اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس سے بردی اتار دیا۔ وہ پارک میں پہنچا تو سحرش اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس سے بردی کا میابی اور اعز از کی بات کیا ہوسکتی تھی کہ شہریار جس خوبصورت لڑی پہرتا کا میابی اور اعز از کی بات کیا ہوسکتی تھی کہ شہریار جس خوبصورت لڑی پہرتا تھاوہ اس کے انتظار میں تھی۔

**56**)

عا الوكوں كى خاص كہانياں

"خروار بلنے کی کوشش کی تو سید ہے اوپر جاؤ گے" اب وہ لو ہے کی
ایک سلاخ کواپنی پسلیوں کے ساتھ لگا ہوا محسوس کرسکتا تھا اور وہ سلاخ نہ تھی
پیتول کی نلی تھی اور اس کی گردن پر ہاتھ درکھنے والانعیم نہیں بلکہ ایک بڑی بڑی
مونچھوں والا اجنبی شخص تھا۔ وہ اکیلا نہ تھا۔ اس کے ساتھ دو اور لوگ بھی
ستھے۔ شہر یار نے گھبرا کر پہلے اس شخص کی طرف اور پھر سحرش کی طرف دیکھا۔
وہ بالکل بھی پریشان نہ تھی، بلکہ پہلے کی طرح مسکرا رہی تھی۔ بلکہ اس کی
مسکرا ہے میں اب با قاعدہ ایک شرارت بھی تھی۔ اس نے مونچھوں والے
شخص کے پیچھے کھڑ ہے ایک اورشخص کی طرف دیکھا اور بولی، "میری ڈیوٹی
ختم ہوگئ سر؟" اور وہ شخص اس کی طرف دیکھا اور بولی، "میری ڈیوٹی



**57**)

## سگے سوتنیلے

سلیم اب اتنابرا ہوگیا تھا کہ اب وہ بہت کچھے موں کرنے کے ساتھ اسے بھابھی شروع ہوگیا تھا۔اسے آج رات کیوں نیندنہ آرہی تھی اس کی شاكدات يورے طريقے سے جھن تھی۔اسے اپنی مال كی ياد بھی ستارہی تھی اورره ره كرباب پرغصه بھی آرہاتھا۔ بھی وہ اپنے آپ کوکوستااور بھی اپنے باپ کو، بین اس کوسنے میں اس وفت تک عطیہ بیگم کا کوئی حصہ نہ تھا، کیونکہ اس کے نزدیک اصل قصورتواس کے باپ کا تھاجس نے اس کی ماں کی موت کے پچھ عرصه بعد ہی عطیہ بیگم سے شادی کر لی تھی۔ لیکن پھر ریکا یک اس کا ذہن اپنے بات کی وکالت کرنے لگا۔" آخراہا کرتا بھی کیا، جانے رشید کی طرح ہیوی کے مرنے کے بعد اکیلا کیسے رہنا۔ جا جا رشید تو بیوی کے مرنے کے بعد رل ہی گیاہے۔ دوسری شادی کرنااہا کی مجبوری تھی ،سواس نے کر لی"۔ پھراسے اسيخ بھائی نو بدیر بھی غصراتا۔وہ اس سے بہت پیار کرتا تھا مگروہ تھا تو عطیہ ببيكم كابيثا اوربهى كبھار مال كى طرح ہىسلىم كامخالف ہوجا تا تھا۔ وہ بہت چھوٹا تھا مگراس کی ذراسی بھی ناخوشگوار بات سلیم کوزیادہ ناخوشگوار کئی تھی۔

58



عا الوكون كا فاص كهانيان

پھرآس پاس کے لوگ بھی تو اسے بہی بتاتے سے کہ نویداس کا سو تیلا بھائی
ہوائی سے اور سو تیلے ہوتے ہیں، سگے کب ہوسکتے ہیں۔ عطیہ بیگم دوسرے
رشتہ داروں اور لوگوں کے ساتھ تو بہت اچھی تھی، اس کے باپ کی خدمت
مدارت میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑتی مگر شائداس نے تمام لوگوں کے جھے کا
غصہ سلیم کے کھاتے میں ڈال رکھا تھا۔ سلیم کی ڈانٹ ڈ بیٹ اور مار پیٹ اس
کامعمول تھا اور اسے مارتی بھی ایسے کاموں پڑھی جن کے لیے ہلکی سی ڈانٹ
می کائی تھی۔ سلیم کمرے میں اکیلا لیٹا ہوا تھا اور اس کے دل میں احساس
محروی خبر کی طرح ہیوست ہوا جا رہا تھا۔ " کاش مال زندہ ہوتی اور اس وقت
مرے میں اس کے ساتھ ہوتی، اس سے جاگئے کا سبب پوچھتی، اس سے
باتیں کرتی، اسے پھھنا پچھ کھائے کودیتی اور پھراسے بیار کرکے سلاتی تو پھر
باتیں کرتی، اسے پچھنا پچھ کھائے کودیتی اور پھراسے بیار کرکے سلاتی تو پھر

رات یونهی بے خوابی میں گزری میں عطیہ بیگم نے اس کے لیے ناشتہ تو بنایا مگرسلیم کو ذرا بھی بھوک نہ تھی اور نہ ہی اسے یچھ کھانے کے لیے کہا گیا جیسے مائیں بچول کو زبردسی بچھ نا پچھ کھلانے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ خالی بیٹ اور بھاری بستے کے ساتھ اسکول گیا۔ بھوک تو اسے بردے زور کی لگ رہی تھی لیکن کھانے کو صرف مارتھی اور وہ اس نے کھائی کیونکہ ماسٹر خادم حسین رہی تھی لیکن کھانے کو صرف مارتھی اور وہ اس نے کھائی کیونکہ ماسٹر خادم حسین کا مشاہدہ بہی تھا کہ اس کا دھیان کہیں اور ہے اور وہ پڑھائی کی طرف توجہ

60



سليم چيخا،"الله مهين دوزخ كي آك مين دالي"، وه چيختے ہوئے بولا، ايك اور جانااس کی طرف گیا جسے اس نے ایناسر جھکا کرانیے بازو پر کھایا۔عطیہ ببكم نے اسے بالوں سے بكڑ كريوں جھوڑ اجيسے وہ اسے ديوار كے ساتھ ن اُنج وے کی سلیم نے پورے زور سے اپنے ناخن عطیہ بیکم کے اس بازومین دبا دیے جس کی گرفت میں اس کے بال تھے۔عطیہ بیگم جیجتے ہوئے بیچھے ہی ۔ ناخنول کے نشان اس کی سفید کلائی پرواضح طور پرنظر آرہے ہے۔ شور کی آواز گھرکے باہر سے گزرتی ہوئی ماسی سکینہ نے سی اور وہ گھر کے اندر آئی۔

**(61)** 

" کیا ہوا عطیہ پُٹر، کیول شور مجا رہی ہو" ۔عطیہ بیگم اپنے بازو پر استین درست کرتے ہوئے بولی، "بس ماسی، بیر بدذات جومیرے گھروالے نے مرست کرتے ہوئے بولی، "بس ماسی، بیر بدذات جومیرے گھروالے نے مرس ملروال دیا ہے میں استروالک ایک کی دوا گی۔"

ميرك بلي دال ديائے، ميں اسے جلاكررا كھكردوں كى"۔ سليم جوابھي تک ايک طرف خاموش کھڙا تھا پھٹ پڙا "تم جھے جلاؤ گی، میں تمہارا بچہ جلا دوں گا"۔اس نے جل کرکہااوراس سے پہلے کہ عطیہ المنظم اللي طرف بهري موئي شيرني کي طرح برهتي وه بهاگ نکلا۔ وه بہاڑی سے بول بنچاتر رہاتھا جیسے خوف زدہ بری کا بچہ جس نے جکمہ دے کراہیۓ شکاری کوغضبناک کر دیا ہو، اور اب وہ خوف کے مارے بھاگ رہا ہو۔اس نے اپنے رشتہ داروں کی بجائے اپنے جگری دوست ر فیق کے گھریناہ لینے کوموز ول سمجھا۔ رات رفیق کی مال نے جب کھانااس کے سامنے رکھا تو وہ چاہتا تھا کہ آن کی آن میں سارا کھانا ہڑپ کرجائے اوراس نے ابیابی کیا، پھیلی رات سے بھوکاسلیم رفیق کے حصے کا بھی کھانا کھا گیا اور رفیق نے جان بوجھ کراپناہاتھ آہت جلایا۔ کھانا کھا کر جب وہ بستر پرلیٹا توعطیہ بیگم کی زیاد تیاں اور اپنے باپ کی بے سی۔۔۔۔۔اسے سب چھ بھول چکا تھا۔

اُدھر جب اس کا باپ گھر پہنچا تو عطیہ بیگم نے اسے سلیم کے بارے

**62**)

عام الوكول كي خاص كهانيال میں اپنی طرف سے بھی بہت کچھ بتایا ، گویا اصل خبر کے ساتھ بہت سارا تبصرہ بھی شامل تھا۔ وہ منہ سے چھونہ بولا۔ گھر سے نکلا اور سلیم کی تلاش میں تمام رشتہ داروں کی طرف ہوآ یا۔اسے شائد بن ماں کے بیچے پرترس بھی آ رہاتھا اور غصہ بھی۔وہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک چکا تھا،رات گئے کسی نے بتایا کہ میم تواس کے دوست رفیق کے ساتھ جارہاتھا۔ وہ سور ہے رفیق کے کھر پہنچا اور چھی رات کو ملی خبر کو درست پایا۔ رقیق کی مال نے اسے ص جائے یانی کا بوچھااور سلیم کے ق میں وکالت کرتے ہوئے کہا،" بھائی جی بن ماں کا بچہ ہے، اس کا خیال رکھا کریں ہسونیلی مال پچھ برانہ بھی کرے اس كى باتين سوتيلى تى باب بالسيخ السيخ السيم كريا" سليم كر باب نے يقين دلایا کہ وہ سلیم کو پچھ بیں کہے گا اور اس نے سلیم کو پچھ نہ کہا، حالانکہ وہ تو بیتو قع كرر ہاتھا كہ ابا گھر جہنچتے ہى بہت مارے گا اور عطیہ بیگم اس كا ہاتھ بٹائے گی۔ مرابیانه بوارابا خاموش بی تفااوراس کی خاموشی کے اندرموجود بے سی کو السليم باقاعده محسوس كرر باتفا-دن بدن عطیہ بیگم کے رویے میں شدت براہ صربی تھی۔ بیہاں تک کہ صربی اب میں شدت براہ صربی تھی۔ بیہاں تک کہ صربی اب اب وہ نوید کونع کرتی کہ وہ سلیم کے ساتھ نہ کھیلے۔ جب بھی سلیم نوید کوا بیخ پاس بلاتا با اسے اٹھا تا تو عطیہ بیگم اسے دھتکار دیتی اور نوید کوسلیم سے دور رکھتی سلیم سوچنا کہ اس طرح تو نوید بالکل ہی سونتلا ہوجائے گا۔عطیہ بیگم ح (63)

عا الوكوں كى خاص كہانیاں

کے اثر سے ابا تو پہلے ہی سونیلا ہو چکا ہے اور اب شائداس کے دل میں بھی سلیم کے لیے ناپیند بدگی بڑھر ہی تھی۔وہ یو نہی عطیہ بیگم کی مختی کو سہتا اور منہ سلیم کے لیے ناپیند بدگی بڑھر ہی تھی۔وہ یو نہی عطیہ بیگم کی مختی کو سہتا اور منہ سے بچھ نہ کہنا۔

ایک رات پنچ گاؤل سے عطیہ بیگم کے خالہ زاد بھائی کی وفات کی خبر آئی اور عطیہ بیگم نے نو بدکوا پئے خبر آئی اور عطیہ بیگم اور ابا گھر سے نکل پڑے۔عطیہ بیگم نے نو بدکوا پئے کمرے میں سوتا چھوڑ امگر باہر سے تالہ لگا دیا، کیونکہ وہ سلیم کو نہ صرف نا قابلِ بروسہ بھی سیجھنے لگی تھی۔ دونوں میاں بیوی تابل برداشت بلکہ نا قابلِ بجروسہ بھی سیجھنے لگی تھی۔ دونوں میاں بیوی بہاڑی سے پنچ انر گئے۔سلیم کو صرف ان کے جانے کی خبر تھی ، اس کے بعدوہ گہری نیندسو گیا۔

عطیہ بیگم اور سلیم کاباپ ابھی فوتگی والے گھریہ بی تھے کہ کس نے آکر بتا کہ اوپر پہاڑی پرآگ نظر آئر بہی ہے، شائد آگ ان کے گھر والی جگہ پر بہی ہے۔ عطیہ بیگم کے منہ سے تو یہی نکلا، "ہائے اس کمبخت نے میرا بچہ جلا دیا ہوگا۔۔۔۔ہہائے "سلیم کاباپ اسے تسلی تو دے رہا تھا گرسب بچھ بیا وی ہوگا۔۔۔۔ہہائے اس کے گھر والی جگہ دشتہ دار بھی ان کے سے اوپر بیا تھی ہولیے۔ آگ واقعی ان کے گھر والی جگہ بہی تھی۔ وہ تیزی سے اوپر کی طرف جارہے ہے۔

عطیہ بیگم روتی جارہی تھی اور سلیم کو بددعا ئیں دیے جارہی تھی۔"اس

64

عا الوكول كى خاص كهانيال

نے بہی کہا تھا کہ وہ میرا بچہ جلا دے گا۔۔۔۔۔اس نے میرا گھر جلا دیا۔۔۔۔۔ہاں نے میرا گھر جلا دیا۔۔۔۔۔ہاں کو گار دیا۔۔۔۔۔ہان کو گوں کا گھر میں بہاڑی پر بالکل اکیلا تھا۔ قریب کوئی ہمسائے بھی نہ تھے کہ آگ کو بچھا دیں۔ان لوگوں کو خود ہی جا کر آگ بجھانی تھی۔اب تو گاؤں کے بہت سے لوگ او پر کی طرف جا رہے تھے اور ماسی سکینہ نے بھی عطیہ کے اس مؤقف کی تائید کر دی تھی کہ بیر آگ ضرور سلیم نے ہی لگائی ہوگی تا کہ عطیہ مؤقف کی تائید کر دی تھی کہ بیر آگ ضرور سلیم نے ہی لگائی ہوگی تا کہ عطیہ بیگم کا نوید جل جائے۔

آگ نے جب صحن میں پڑی سو کھی لکڑیوں کو اپنی لیدے ہیں لیا تو بہت میں اور اٹھا جس سے لیم کی آکھ کھل گئے۔ اس نے باہر دیکھا تو ہر طرف آگ ہی اس نے باہر دیکھا تو ہر طرف آگ ہی اور اس کے راستے ہیں ہے عطیہ بیگم کا ہی کمرہ آتا تھا جہاں نو پر سورہا تھا۔ سلیم تیزی سے باہر نکلا حد تاکہ نو پد کو کمرے سے باہر نکال سکے، مگر وہاں تو مضبوط تالہ تھا۔ عطیہ بیگم اپنے اس مقصد میں کا میاب تھی کہ سلیم نو پد تک نہ گئے سکے۔ سلیم نے کھڑی کہ تو ٹر نے کی کوشش کی مگر وہاں گئے ہوئے لو ہے کے سریے بہت مضبوط تھے اور آگ تھی کہ بس برھی آر ہی تھی، یوں تو اب نومبر کا مہینہ تھا جو کہ پہاڑی علاقے میں خاصا سر دہوتا ہے، مگر اس وقت بہاں جون جیسی گری تھی۔ آگ ھا علاقے میں خاصا سر دہوتا ہے، مگر اس وقت بہاں جون جیسی گری تھی۔ آگ ھا ملاقے میں خاصا سر دہوتا ہے، مگر اس وقت بہاں جون جیسی گری تھی۔ آگ

(65)

عا الوكول كى خاص كها نيال کے دل میں خیال آیا کہ جان بچا کر بھاگ جائے مگرا گلے ہی کمجے اسے نتھے نوید کی چیخوں نے روک لیا۔خون کی مشش نے اس پیچھے تھیجا۔ آگ کی وجہ سے دروازہ اندر کی طرف گرااور آگ سے پہلے سیم اندرداخل ہوگیا۔اس نے نوید کواٹھالیا۔" بھائی آگ۔۔۔۔۔ بھائی۔۔۔۔ میں جل جاؤں گا" خوف کے مارے سلیم سے لیٹے ہوئے نوید نے کہا۔ " نہیں نوید تمہیں کچھ ۵ مہیں ہوگا" سلیم نے اسے بھوسہ دیا اور اپنے ساتھ مزیدز ور سے لیٹا کریا ہر کی طرف بھا گا۔آگ درواز نے سے اندرداخل ہو چی تھی۔ ترسیم نے پھھ پرواه نه کی ۔وه نوبد کواٹھائے آگ سے ہوتا ہوا ایک طرف کو بھا گا۔ آگ اس کے کیڑوں کو پکڑ چکی تھی ، مگرنو بدیالکل سلامت تھا۔اس نے آگ سے دور جا كرنو يدكوا يك طرف يجينكا اورخو دزيين يركر كرلوينے نگا۔ گاؤل والے وہاں پہنچ تھے۔عطیہ بیگم سب سے آ کے تھی۔ " نويد ---- نويد ---- ميرا بجير--- "نويد بانتي كانتي عطيه بيكم كى طرف دور گيا جس نے اسے اسے ساتھ ليٹاليا۔"ای ۔۔۔ بھائی" تویدنے ادھرادھردیکھتے ہوئے کہا۔" کیا ہوااس ذلیل، کمینے کو"،عطیہ بیگم نے جل بھن کر کہا۔ " ای میرا بھائی۔۔۔۔ میرے بھائی کو آگ \_\_\_\_" وه عطیه بیگم کوچیور کر پیچیے کی طرف بھا گا۔ایک شخص نے سلیم پر کمبل ڈال کراسے آگ سے چھڑالیا تھا اور باقی بہت سارے لوگ Marfat.com

عا الوكوں كى خاص كہانياں

م کی بھانے میں مصروف تھے۔ سلیم کے جسم کے کافی حصے کوآگ نے جھلسا دیا تھا مگرخوش مستی سے وہ خطرے سے باہرتھا۔نویداس سے لیٹ کررور ہا تھا۔ " بھائی تمہیں کیا ہو گیا ہے، آگ نے تمہیں جلا دیا ہے۔۔۔۔ ای ۔۔۔۔ای! بھائی نے جھے آگ ہے نکال لیا تھا مگر آگ نے اسے جلا ویاہے۔۔۔۔ "وہ روئے جارہا تھا۔ سلیم کے باپ نے سلیم کواٹھا کر جار پائی پر ڈال دیا اور پھھلوگ دیسی طریقے سے اس کا علاج کرنے لگے، کوئی اسے ہیتال پہنچانے کے لیے گاڑی لینے چلا گیا۔اب عطیہ بیکم پر بیعقدہ کھلا کہ لیم نے نوید کو آگ میں جلایا جیں، اسے آگ سے بچایا ہے۔ سلیم، بن ماں کا بچہ، اس کے سامنے زخمی پڑا تھا۔ نفرت اور نا بیندیدگی کی برف پلجل چی تھی۔ شرمندگی اور دکھ سے وہ بھٹ پڑی۔اس نے روتے ہوئے ہوئے سکیم کا سراین گود میں رکھ لیا۔ میرے بیچے میں نے تیرے ساتھ کیا کیا اور تو نے۔۔۔۔۔اس نے سلیم کا ماتھا چو ماتوسلیم بھی رونے لگا۔ مامتا کی ٹھنڈک نے آگ کی جلن کو دور کر دیا تھا۔اب کوئی سونٹلا نہ تھا۔سب سکے تھے اور سب نے ایک دوسرے کا در دیا نٹ لیا تھا۔

10)



**67** 

Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com

القسيم

"اس گھر کا ہوارا ہوکر رہے گا" چھوٹے بھائی، ندیم نے اعلان کیا۔" جوبھی اس گھر کا مالک بے گامیری لاش سے گزر کر بے گا" بڑے بھائی نعیم نے اپنا فیصلہ سنایا۔ دو کنال پرمشمل میرگھر آج سمٹ کرشا کدایک مرلہ سے بھی کم ہو چکا تھا۔اس وفت دونوں بھائی بمعداین بیگات کے گھر میں موجود منظے۔ مگرخوش مسی سے دونوں جوڑوں کے بیچے گھر میں نہیں تھے۔ دونوں کنبوں کی رہائش گھرے دوا لگ الگ پورشنز میں تھی۔ مگر مین گیٹ اور لان سائجے تھے جیسا کہ چھ خاندانوں میں دُ کھ شکھ سانچھے ہوا کرتے ہیں۔ چھوٹا بھائی اس بات پرمصرتھا کہ گھر کو دوحصوں میں تقسیم کر دیا جائے یا اسے فروخت كركرتم برابرتقتيم كرلى جائے۔ برا بھائی باپ كی اس نشانی كوتسيم کرے دولخت نہیں کرنا جا ہتا تھا۔اصولی طور پراس گھر میں دو بہنوں ،رخسانہ اور فرزانه کا بھی حصہ تھا مگروہ دوسری جائیداد سے اپناحصہ لے کررضا کارانہ طور براس مکان کی ملکیت سے دست بردار ہو چکی تھیں جیسا کہ اکثر بہنیں بھائیوں کی خاطر کیا کرتی ہیں۔

68

Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com



Marfat.com
Marfat.com

عا الوكول كي خاص كهانيال دونوں بھائیوں کا بچین ،لڑکین اس گھر میں گزرا تھا اور اب دوسر نے STATISTICS. کے جن میں دست بردار ہوکراس کوچھوڑنا دونوں کے بس میں نہ تھا، حالانکہ دونول بھائی مالی طور پراتنے مضبوط تھے کہ ایک کیا دو دو گھر بنا سکتے تھے۔ شادی شدہ یا شادی ز دہ ہونے کے بعد دونوں بھائی کافی برسوں تک اس گھر میں استھے رہے۔ مگر والدین بینی بابو قیوم اوران کی اہلیہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ ہی آپس کا احترام ومحبت بھی جاتے رہے۔ اب جہاں دونوں بھائیوں کی اولا دیں جوان ہورہی تھیں وہاں یا ہمی اختلاف اوررجشیں بھی پروان چڑھ رہے تھے۔ بچوں کی پینداور نا بیند نے دونول بھائیوں اور ان کی بیگمات کو ایک دوسرے کے مدِ مقابل لا کھڑا کیا تفا۔ آج سے پینیتیں برس قبل میگھرجس بلاٹ پرتقمیر کیا گیا تھا اس کے حصول کے لیے بابوقیوم نے دس برس کورٹ کچر بول کے دھکے کھائے تھے اور وکیلوں کو بہتیر ہے رویے کھلائے تھے۔ آج پینیتیں برس بعدز مین کا پیکڑا اور اس پرتغمیر گھر شائد دوبارہ عدالتی کارروائی کا حصہ بننے جاریے ہے۔ دونوں بھائیوں کی بیگات بھی آپس میں سکی بہنیں تھیں ۔اسی لیے شائد بابو قیوم نے اسپے بعدال گھر کی ملکیت کا فیصلہ نہ کیا تھا بلکہ اسے دونوں بھائیوں اور دونوں بہنوں بعنی ان کی بیو یوں پر چھوڑ دیا تھا۔ آج دونوں بہنوں کا بیہ حتمی فیصله تھا کہ وہ ایک نیام کی طرح ایک گھر میں اکٹھی نہیں رہ سکتیں۔اس Marfat.com

عا الوكون كا خاص كهانيان تنازعے میں ایک دو بار دونوں بھائیوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے گریبانوں تک بھی ہنچے۔ پھر دونوں بہنوں نے ایک دوسر کے وہرا بھلا کہتے ہوئے اینے اپنے خاوندوں کی مہاریں موڑ لیں۔ آج پھر دونوں بھائی آمنے سامنے تھے، ایک دوسرنے پراپنے اپنے احسانات بھی گنواتے جاتے اور ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہتے جاتے۔ آج کے بعدان دونوں کا ایک گھر میں استھے رہنا ناممکن تھا۔ سلطنت جاہے ایک گھر پرمشمل ہو یا ایک پورے ملک پر بھائیوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتی ہے۔ بھائی بھائیوں کوراستے سے ہٹانے کے ليے انہيں قيد خانوں ميں ڈلواد يتے ہيں ، ان کی آنگھوں ميں سلائياں پھرا کر ج پیروانه کردیتے ہیں یا پھر برسر عام یا خفیہ طور پرمروا دیتے ہیں۔صور شحال اب يهال بھي پھھاليني ہي ہو چي تھي۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے الگ ہوکرا سے ایٹ پورش کی طرف جلے گئے۔ دونوں انہائی غصے میں تھے اور شائد دل ہی دل میں فیصلہ کر تھے تصے۔اب دونوں نے ایک دوسرے پراپی طافت کامظاہرہ کرنا تھا یاعدالت سيرجوع كرنانهاء بيرى كومعلوم ندتها\_ تعیم شروع سے ہی زیادہ غصیلہ اور ہر چیز براینی ملکیت جمانے والا تھا۔وہ بہی سوج رہاتھا کہ اس گھر پر بھی صرف اس کاحق ہے۔ آخر کاراس

نے بہنوں کی شادیوں میں ماں باپ کی اعانت میں بہت کچھ ترج کیا تھا اور اس وقت تو ندیم کا کوئی روزگار نہ تھا۔ بلکہ اس کے تعلیمی اخراجات میں بھی فیم کی کمائی سے حصہ جا تا رہا تھا۔ چھوٹا بھائی بچپن ، اڑکین میں بڑا فرمان بردار طبیعت کا تھا اور زیادہ تر بڑے بھائی کی زیاد تیوں پر خاموش ہوجا تا تھا۔ کھلونوں کی ملکیت پر جب کوئی جھاڑا ہوتا جیت فیم کی ہوتی اور ندیم پچھ دیر مورکر خاموش ہوجا تا اور والدین کوشکایت بھی کم بی کرتا نیم ندیم کے حصے کی آئیس کریم بھی چیکے سے کھا جا تا اور ندیم کواس پر بھی کوئی زیادہ دکھ نہ ہوتا۔ آئیس کریم کا نہ تھا بلکہ گھر کی مرآج معاملہ پچھ اور تھا۔ تنازے کھلونوں یا آئیس کریم کا نہ تھا بلکہ گھر کی مگر آج معاملہ پچھ اور تھا۔ تنازے کھلونوں یا آئیس کریم کا نہ تھا بلکہ گھر کی مگر آج معاملہ پچھ اور تھا۔ تنازے کھلونوں یا آئیس کریم کا نہ تھا بلکہ گھر کی مگر آج معاملہ پچھ اور تھا۔ تنازے کھلونوں یا آئیس کریم کا نہ تھا بلکہ گھر کی ملکست پر تھا۔ بات صرف ندیم کی ذات تک محدود ہوتی تو شائدوہ بچپن کی ملکست پر تھا۔ بات صرف ندیم کی ذات تک محدود ہوتی تو شائدوہ بچپن کی ملکست پر تھا۔ بات صرف ندیم کی ذات تک محدود ہوتی تو شائدوہ بچپن کی ملکست پر تھا۔ بات صرف ندیم کی ذات تک محدود ہوتی تو شائدوہ بھی تی کی خانہ تھا ہوتی کی خانہ تھا ہوتا کیا تھا ہوتی کی خانہ تھا ہوتی کی خانہ تھا ہوتی کی خانہ تک محدود ہوتی تو شائدوہ بھی کی خانہ تھا ہوتی کی خانہ تک محدود ہوتی تو شائد وہ دو خانہ کی خانہ تھا ہوتی کی خانہ تک میں کہ کی خانہ تک میں کر تھا ہوتی کی خانہ تک میں کہ خانہ کی خانہ تک کی خانہ تک کی خانہ تک کی خانہ تک کے خانہ تک کی خانہ تک کی خانہ تک کے خانہ تک کے خانہ کی خانہ تک کے خانہ تک کے خانہ تک کی خانہ تک کی خانہ تک کے خانہ تک کی خانہ تک کی خانہ تک کے خانہ تک کے خانہ تک کی خانہ تک کے خانہ تک کے خانہ تک کی خانہ تک کے خانہ تک کے خانہ تک کے خانہ تک کی خانہ تک کے خا

نعیم اپنے کمرے میں اکیلا لیٹا ہوا تھا۔ گہری سوچوں اور پرانی یادوں نے اس کے ذہن کو کمبل کی طرح لیبٹ رکھا تھا۔ اس کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی مگراس نے اسے تن سے باہر جانے کو کہا اور وہ بدل نخواستہ باہر چلی گئے۔ باہر شام کی سرخی سیابی میں بدل رہی تھی۔ اس وقت پرندے اپنے اپنے گونسلوں تک پہنچ چکے ہوتے ہیں اور نہ پہنچنے والے تیزی سے پر مارتے ہوئے اپنے موشی کو اپنے آشیا نوں کی جانب رواں ہوتے ہیں۔ نعیم نے خاموشی کو ہوئے اپنے آشیا نوں کی جانب رواں ہوتے ہیں۔ نعیم نے خاموشی کو

طرح خاموش ہوجا تا مگراب اس کے لیےسب سے اہم اس کی اولادھی اور

ال سے بھی بڑھ کراس اولا دکی مال تھی۔

72)

عا الوكون كي خاص كهانيان توڑنے کے لیے ٹی وی آن کرنے کے لیے ریموٹ اٹھایا مگر پھر پچھسوچ کر "جائداد کے جھڑے پر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کوسفاکی سے فل كرديا"\_"تايانے دو مجتبجوں سميت ان كے باپ كوموت كے كھا اتار ویا"۔" گھر کی ملکیت پرتنازےےنے بھائی کو بھائی سے محروم کر دیا"۔اسی طرح كى خبرين خبرنامون پرچلتين يا چل سكتى تھيں يااخباروں ميں پھيتى تھيں تعيم كي أنهي بندهين اوريلكون برأ نسووا صح ينهي آج کی بیشام بجین کی ان شامول میں اتر تی چلی جارہی تھی جب بابو قیوم شام کو گھرلو بینے اوران کے دونوں بیٹے گھرکے باہرا کران کا استقبال كرتے \_ دونوں بھائيوں كى كوشش ہوتى كەرە بىلوں كاتھىلە بامٹھائى كاۋبە ان کے ہاتھوں سے لے لیں مگر بابو قیوم کا بیمعمول تھا کہ وہ گھر آ کر کھانے ینے کی چیز پہلے اپنی بیٹیوں میں تقسیم کرتے اور اس کے بعد بیٹوں کی باری آتی تعیم ندیم کی نسبت زیادہ چیز لیتا مگر ندیم جھکڑے کو زیادہ طوالت نہ ویتا۔وہ شامیں بہت حسین ہوا کرتی تھیں۔ مرآج کے جھڑے میں ندیم نے تعیم کا کوئی لحاظ نہ کیا تھا۔ لیکن کیاساراقصور ندیم کا تھا؟۔۔۔۔کیا ہر چیز ترتعيم كابي حق تفا؟ \_ \_ \_ \_ شائداس طرح كے سوالات تعيم كے دماغ ميں کھوم رہے تتھے۔ **(73)** 

عا الوكوں كى خاص كہانیاں مین گیٹ کی تھنٹی بجی اور کوئی گھر میں داخل ہوا۔ تعیم بستر پر نیم دراز ہی تھا کہ کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔سامنے اس کی دونوں بہنیں تھیں۔شائدچھوٹے بھائی نے انہیں اس جھٹڑ ہے کی اطلاع دے دی تھی۔ احتراماً وہ سیدھی بڑے بھائی کے پاس ہی آئیں اور مکان کے مسئلے پربات شروع کی۔"بھائی جان ابو کے بعد آپ ہی ہمارے بڑے ہیں اور آپ نے ے ہی سب کوایک بنا کر رکھنا ہے"، بڑی بہن فرزانہ نے کہا۔" شا کد بہنیں بھی اس سے گھر کی ملکیت میں حصہ لینے آئی ہوں"، تعیم سوچ رہاتھا، " پھراس گھر كوفر وخت كركر ومن المين بهائيول ميل تقسيم كردين جاہيے"۔ تغیم نہ جائے ہوئے بھی بہنوں کے ساتھ بات چیت کررہا تھا۔اس نے اس گھرسے اپنی جذباتی وابستگی کا بھی ذکر کیا۔ جھوٹی بہن بولی ، " بھائی و جان میر گھر تبھی ہمارے کام کا ہے جب میں آپس میں تقسیم نہ کرے، بلکہ ایک بنائے۔ جب دلوں میں ہی چھوٹ پڑجائے تو پھراس کی مضبوط د بوارول کا کوئی فائده نبیس"۔اس وفت تو پھوٹ تعیم کی زبان اور دل میں بھی یر چی تھی۔"اس نے بے رنگ سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا،" فرزانہ! دیکھ ہماری چھوٹی بھی بڑی ہوگئی ہے، بڑی سیانی باتنیں کررہی ہے"۔" چھوٹی" وہ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی رخسانہ کو کہا کرتا تھا۔اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ بہنیں بھی ندیم کی طرح اس گھرکے بیڈارے پرتکی ہوئی ہیں۔ بابو قیوم

عام الوكون كى خاص كهانيان کی طرح وہ بھی فرزانہ اور رخسانہ کا بہت خیال رکھتا تھا۔اب شائدا سے گھر فروخت کر کے رقم شرعی حصے کے مطابق بہن بھائیوں میں تقسیم کردےگا۔ ول ہی دل میں کیے جانے والے اس فیصلے نے تعیم کا دل بہت ہو بھل کر دیا تھا۔ آبائی گھر کی فروخت کا معاملہ اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ وہ سے بہنوں سے معذرت کر کے گھر سے نکل گیا۔ جب رات کئے گھروا پس آیا تو بہنیں اپنے اپنے گھرجا چی تھیں اور اس کے بیوی بیج اللي صبح نديم توحسب معمول بهت جلدي كام برجلا گيا مگرنعيم اييخ كمرے ميں ہى نظر بندر ہا۔ نديم كے بعداس كى بيوى اپنے بڑے بھائی كو ملنے یا اس سے شکایت لگانے گھرسے جلی گئی۔ نديم دكان بربيطا تفا مراس كادل كام مين ندلكتا تفاليسيلز مين مال ن رہے ہے اور خود ہی رقم وصول کر کے تجوری میں ڈال رہے ہے۔ وہ کل کے واقعے سے بہت زیادہ پریشان تھا۔اس نے بڑے بھائی کے سامنے بھی ابیاجھرانہ کیا تھااور نہ ہی بڑے بھائی نے اسے اتن جلی کی سنائی تھیں۔اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ آبائی گھر چھوڑ دے گا۔ بڑا بھائی اور بہنیں ہی اس کی ملکیت میں حصے دار ہول گے۔ شام کوندیم بیوی بچول سمیت دریه سے گھر لوٹا تو آگے بچھاور ہی منظر

عا كالوكون كى خاص كهانيان تفات نعيم كاسامان ايك ٹرك ميں لا داجار ہا تھااور نعيم يااس كى بيوى بچوں ميں الله الما المع المع المرك والمؤلم المرك والمائيور جانب والانفاراس نے بتایا كه بابونعيم ا بناسامان ساتھ والی کالونی کے ایک گھر میں بھوا رہے ہیں۔ ایک ٹرک کا سامان جاچکاہے۔ اصل میں سے بات تعیم کے لیے نا قابل برداشت تھی کہ آبائی گھراس و کے سامنے فروخت ہوجائے۔اس نے بہی فیصلہ کیا کہ وہ رضا کارانہ طور پر گھر کی ملکیت سے دستبر دار ہوجائے گا۔ندیم اور بہنیں آپس میں معاملہ طے كركيل كے۔ال كے گھر چھوڑنے كى خبر بہنوں تك پینجى تو وہ كرائے كا گھر و موند تی ہوئی تعیم کے پاس پہنچیں اور شکایت کی اس نے ایک دن پہلے ان کی پوری بات نہیں سی تھی۔ وہ اس کے پاس اسیے جصے سے دست بردار و ہونے آئی تھیں کہ بھائی آئیں میں تقسیم نہ ہوں تعیم نے دونوں بہنوں کے سر پرشفقت سے ہاتھ رکھا۔ "ہر چیز کی قربانی بہنیں ہی کیوں دیں "فرزانہ نے بھائی کے کندے سے سرلگاتے ہوئے کہا،" بھائی جان باقی جائیداد میں آپ نے ہمیں پورا پورا حصہ دیا ہے، اہا کا گھر تو آپ بھائیوں کے پاس ہی اور کی سے بال کا گھر تو آپ بھائیوں کے پاس ہی کی کے باس میں کی کی سے اس کا مرسیلا تے ہوئے کہا، "جلواں گھر دیموں کے اس کا مرسیلا تے ہوئے کہا، "جلواں گھر دیموں کے دیموں کی دیموں کے دیموں کی دیموں کے دیموں کی دیموں کے ر منا جا ہے"۔ تعیم نے اس کا سرسہلاتے ہوئے کہا، " چلواب گھر دیمو کے حوالے کردیتے ہیں"۔ اب ندیم بھی بہال بھنے چکا تھااور آئے ہی نعیم سے لیٹ کریوں رونے

لگاجیسے وہ بچپن میں اپنی ضد پوری کرنے کے لیے بابو قیوم سے لیٹ کر رویا کرتا تھا۔ نعیم نے بھی اسے یوں چومنا شروع کر دیا جیسے بابو قیوم ندیم کو چوما کرتا تھا۔ تھے۔ " دیمویہ مکان ، جائیدادیں بھائیوں کو تقسیم کر دیتے ہیں لیکن میں کھنے خود سے جدانہیں ہونے دول گا"۔ ندیم نے اپنے دل کا فیصلہ بھائی اور بہنوں کو سنایا۔ اب سب کے سب حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کیل تک جس مکان کی ملکیت کا مسئلہ تھا اب اس کا مالک بننے کے لیے کوئی تارہ بھا

ندیم اس بات پرمصرتھا کہ تھیم اپناسامان گھر میں واپس لائے۔اگر گھر
چھوڑ ناہی ہے تو وہ چھوڑ دیے گا۔ گر تھیم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے پلاٹ پر گھر
بنائے گا اور نتمیر مکمل ہونے تک کرائے کے اس گھر میں رہے گا اور وہ ذرا
برابر بھی اس سے ناراض نہیں۔ وہ الگ الگ گھر ول میں رہیں گے مگر ایک
دومرے کے قریب رہیں گے۔ آبائی گھر واپس آکر تھیم نے اپنی اور ندیم کی
بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، "آپس میں بہنیں بن کر رہوا ور ہمیں بھائی
بن کر ہی رہنے دو۔۔۔۔ خبر دار کسی نے آئندہ لڑائی جھگڑے کی بات
بن کر ہی رہنے دو۔۔۔۔ خبر دار کسی نے آئندہ لڑائی جھگڑے کی بات
کی "۔ فرزانہ اور رخسانہ اپنے بھائیوں کو ایک ہوتا دیکھ کر بہت خوش تھیں۔
فرزانہ رخسانہ سے کہ رہی تھی ، "ہمارے ابانے ہمیشہ ہمیں بھائیوں پر مقدم
فرزانہ رخسانہ سے کہ رہی تھی ، "ہمارے ابانے ہمیشہ ہمیں بھائیوں پر مقدم

**77** 



خوبصورت اور بہت مقدس تھی۔محبت و خلوص نفرتوں اور کدورتوں پر فتح حاصل کر چکے تھے۔

اگلے دن دونوں بھائی پلاٹ پر انجینئر سمیت موجود ہے۔ " نقشہ تم
بنواؤگ "نعیم نے ندیم کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ "بھائی جان!
سارا کام بیں اپنی سپر ویژن بیں کرواؤں گا" ندیم نے مسکراتے ہوئے
جواب دیااوردونوں بھائی ایک ساتھ آگے بڑھ گئے۔



(78)

## أسكاغرور

نوکری کے اشتہار میں دیا گیا کالم خاصامشکل تھا مگرسمبر کے خیال کے مطابق وه ان تمام شرا يُط وضوابط پر پورااترتا تھا۔اہلیت وقابلیت کے کالمز صرف کے علاوہ ایک نوٹ بھی شاملِ عبارت تھا کہ

> "شارك لسك كي كئ الميدواران كوكامياب ويمودي كي بعدي اس اسامی کے لیے متحب کیاجائے گا"

" ڈیموبھی لے لو بھائی ہمیں کسی ڈیموویمو کا خوف نہیں" ہمیر نے زیر

لب مسكرات ہوئے ہوا میں جوش سے مكالہراتے ہوئے كہا۔

ر بسر چراور کانشینٹ رائیٹر کی اسامی تھی اور تنخواہ ومراعات بھی تسلی بخش تھیں۔ایسے بورا بھروسہ تھا کہ وہ بیرکام بخو بی کر سکے گا۔تمبیر نے ساری زندگی اپنی معذوری سے جنگ کی تھی اور زیادہ تر کامیاب ہی رہا تھا اور وہ اس بات برفخر كرتا تها، بيراس كامان بهي تهااوراس كى كاميابي كاراز بهي -اس کے والدین، اساتذہ اور کلاس فیلوز علی اس سے خوش بھی تھے اور اس کی

**(79)** 

و فهانت ولیافت کے معترف بھی۔













عا الوكوں كى خاص كہانیاں

ہاں جب بھی وہ کسی طور پہپائی کا شکار ہوتا تو اس وفت اپنے آپ کو کوستا، قدرت کا گلہ کرتے بھی نہ چونگا۔ گرجب کامیا بی ملتی تو قدرت سے کے برنادم اورمعافی کا طلبگار ہوتا۔

انشروبوا ورنيست كے دن وہ منعلقہ دفتر پہنچا۔ ٹیسٹ آن لائن تھا كيونكہ سی با این است میرک لیے اسکا دراشتہار میں نہ تھا اور بیربات میر کے لیے ے زیادہ خوش کن تھی۔ ٹنیسٹ کاریزلٹ ایک گھنٹے کے بعد ہی دیے دیا گیااور سمير كامياب اميدواروں ميں سرفهرست تفائيسٹ كے دوران ہى باقى امیدوار بیربات بھی جان چکے تھے کہ وہ ٹا کنگ سافٹ ویئر جاز کی مدوسے ہی کمپیوٹر برکام کررہاتھا۔ابٹیسٹ میں اس کی نمایان کامیابی بروہ سب اسے داد بھری نظروں سے ویکھ رہے تھے اور اس کی کامیابی پرخوش بھی تھے یہاں تک وہ لوگ بھی جوٹنیٹ میں کا میاب نہیں ہوسکے تھے۔ رزلٹ کے بعدا نٹرویو کے لیے سب سے پہلے ممبر کوہی آرڈی کے دفتر میں بھیجا گیا۔ آرڈی کے ساتھ دواور سوٹڈ بوٹڈ حضرات بھی انٹرو بولمبٹی کے طور پرموجود منے۔وہ ٹیسٹ میں تمبر کی شاندار کارکردگی دیکھ چکے تنے اور اب اس کی تعلیمی اسناد کا جائزہ لے رہے تھے۔

" ڈسیلٹی سر طیفکیٹ؟؟؟؟" ایک سمیٹی ممبر نے چونک کر پوچھا، " آپ کوکس فتم کی معذوری لاحق ہے؟"

 $\left(\mathbf{80}\right)$ 



عام الوكون كي خاص كهانيان

سمير نے مسکراتے ہوئے جواب ديا، "معذوری تو کوئی نہيں ليکن طبی

بنیادوں پر مجھے پارشلی بلائینڈ قرار دیا گیاہے"۔

ST MIN

دوسرے میٹی ممبر نے سوال کیا، "تو آپ لکھتے پڑھتے کیے ہیں"۔"

س کے، میرامطلب ہے میں آڈیوایڈز کے ذریعے پڑھنے لکھنے کا کام کرتا

ہوں"سمیرنے اطمینان سے جواب دیا۔

" یار آپ تو ایک عظیم انسان ہیں" پہلے کمیٹی ممبر نے بیہ کہتے ہوئے کھڑے ہوکراس سے مصافحہ کیا۔

"یارآپ کی تغظیم میں کھڑا ہونا تو بنیآ ہے" دوسرے ممبرنے کھڑے ہو کراس سے مصافحہ کیااورا سے تھیکی دی۔

" گریٹ" آرڈی نے بھی اپناسکوت تو ڈامگر کھڑے ہوکر سمیر کو بھی کی درہاتھا اور تو قع درہاتھا اور تو قع درہاتھا اور تو قع بوا۔ شاکد اسے تھیکی نددینا آرڈی کا غرور تھا اور ہو تھا کہ اسے دکھ بھی ہوا۔ شاکد اسے تھیکی نددینا آرڈی کا غرور تھا اور ہاں اس کے چہرے کے تاثر ات سے بھی غرور ملارعب عیاں تھا۔

سمیر کوکہا گیا کہ وہ اگلے دن آئے اور ڈیمو کے طور پر ایک اسائنٹ پر
کام کر ہے۔ اس کے بعد ہی اس کی تقرری کو حتی شکل دی جائے گی۔
اگلی صبح وہ اس عزم کے ساتھ آفس جانے کے لیے تیار ہوا جس عزم
کے ساتھ وہ گزشتہ روز ٹمیسٹ اور انٹر و بو کے لیے گیا تھا۔ اس کے ذہن ودل

82

عام الوكوں كى خاص كہانياں

میں بیسرخوشی سائی ہوئی تھی کہ اے میرٹ پر ایک بہت اچھی نوکری مل رہی ہے۔اسے بیرخیال بھی آیا کہ جب وہ اپنے کالج کے دوستوں کے ساتھ كركت نبين كهيل سكتا تفاتواس كادل كره تا تفااور فدرت سے گله بھى كرتا تھا۔ اسے اسپے ان گلوں شکووں برشرمندگی ہور ہی تھی کہ پہلے کی موقعوں کی طرح فدرت نے آج بھی اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ آج بھی مکمل بینائی والے دوسرے ذہبن لوگوں کو پیچھے جھوڑ چکاتھا اور وہ تشکر کے جذبات سے سرشار تھا۔ آفس جہنچنے پراسے ایک روش اور ہوا دار کمرے میں بٹھا دیا گیا اور وہ اپنا لیب ٹاب سیٹ کر کے بیٹھ گیا۔ کچھ دہر بعداسے آرڈی کے کمرے میں بلایا گیا۔ بیتوقع تووہ بیس کررہاتھا کہ آرڈی اے اٹھے کرے گا مگربیہ بات اور بھی زياده تكليف ده تفي كه آردى ايني كرسى سے ذرا بھي نه ہلا۔ سمير كومجبوراً ميزير آ کے کو جھک کرآ روی صاحب کوسلام کرنا پڑا۔اے اسائننٹ دی گئی اور اسے ممل کرنے کے لیے اس کے پاس دو تھٹے دیے گئے۔اس نے بوری توجہ کے ساتھ کام شروع کیا۔ کچھ عجیب دشواری تھی اس ریسرے میں بھی اور اس کے بعداسی ریسرے کی روشی میں لکھے جانے والے آر شیکر میں بھی۔" شائد میں شینس ہوں بااس فرعون کے رعب میں ہوں"سمبر نے ول ہی ول میں سوچا۔" نہیں نہیں ،ابیا ہے تھی نہیں۔ میں اسے چھرکر کے دکھا وُل گا"۔ دو گھنٹے کے بعداس نے آٹیکز آرڈی کوای میل کر دیے۔اب اسے اپنی

**83**)



كيا-اس فيميركو بيضنے كے ليے بھی ندكھا۔ " کیاتم نے پہلے بھی ریسرج کا کام نہیں کیا؟؟"،آرڈی نے لیپ ٹاپ سے نظریں او پراٹھاتے ہوئے حقارت سے اس سے پوچھا۔ "جی بالکل سر" \_ سمیر نے جواب دیا۔ "اگرتم نے الی ہی ریسرچ کی کرنی ہے تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں اور تمہیں پروفیشنل آرٹیکل پلس افکار میں میں میں اس میں اس کی میں میں اور تمہیں پروفیشنل آرٹیکل پلس كانٹينٹ رائيٹر کے طور پر ايوائينٹ كرنے كاسوچا تھا ہم نے يتم جاسكتے ہو" آرڈی نے ریوالونگ چیئر پر گھوم کر کھڑ کی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ سمیر چھے کہاور مزید پھے سنے بغیر کمرے سے باہرا گیا۔اس نے بیغور بھی نہ کیا كه اردى نے اسے كمرے سے باہر جائے كوكہا ہے يا آفس سے۔اس كاسر عصے اور ما یوسی کے ملے جلے جذبات سے گھوم رہاتھا۔اس نے اپنالیپ ٹاپ لپیٹا اور ٹیکسی لے کر گھر آگیا۔وہ بغیر کسی سے بات کیے اینے کمرے میں جا كر ليك كيا۔ مال باب كے يوچينے يراس نے بس اتنا كہا كہ "اس ارگنائزیشن کومیری اور ند مجھےاس کی ضرورت ہے"۔ وہ رات گئے اپنے آپ کوکوستااورا پیز آپ سے گلے شکو ہے کرتار ہا۔ اس باراس نے قدرت سے گلے شکو ہے کا سلسلہ نہ کیا۔ بیشکش رات گئے تک جاری رہی اور پھر نہ جانے اسے کب نیندائی اور میں اس کی ای نے اسے پیرکہد کر جگایا کہ لینڈلائن

84

عا الوكون كي خاص كهانيان یراس کے آئس کی طرف سے کال ہے۔ وہ آٹکھیں ملتے ہوئے فون کی طرف كيااورريسيوركان سے لگاكر جمائی ليتے ہوئے بولا،"السلام عليم جی" فون براس کے سلام کا جواب دینے والا مینی کا آرڈی تھا۔ " میں لیٹ کمنگ اور لیٹ سٹنگ کو بیند نہیں کرتاسمبر میاں، جلدی سون بہنچو" اس نے میرکی بات بھی نہ تن ۔ ورنہ میرتو یمی کہتا، " کون سا و من اور تم كون" - اس كے اباات وراپ كرنے كے ليے بے تاب ہو صر رہے ہے۔اس نے انہیں بتایا کہ وہ ممپنی جائن نہیں کرے گا مگرانہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا،" بیٹا جلدی سے منہ ہاتھ دھوکر ناشنه كرواور نيار بهوجاؤ،" \_انهول نے اس كى كوئى بات ندسى \_وه السانهيں كيا كرتے تھے كيونكہ وہ ہميشہ مير سے رائے لے كر ہى اس كے معاملات طے كرتے تھے۔وہ تيارتو ہوگيا مگراس نے ابا كو قائل كرنے كى بورى كوشش كى کہ وہ میر بینی جائن نہیں کرسکتا۔شائدوہ ان کے معیار پر بورانہیں اتر ایاشائد ا روی کواس کی شخصیت بیند نہیں آئی۔ مگروہ بدل نخواستدابا کے ساتھ آفس بہنچ کیا۔ آرڈی نے انہیں ویکم تو کہا مگرائی کرسی سے ذرا برابر بھی ملنے کی

85

كوشش نه كى جيسے اس طرح اس كى تو بين ہوجائے گى اور بير بات سمير كے

کیے پہلے سے زیادہ نا گوار تھی کیونکہ اب کی باراس کے ابا بھی اس کے ساتھ

تصاوران كاحر ام تولازم تفااورآردى نے اسے خود بلایا تھا۔

" كول ميرميال تم كيا سيحق ہوكة م دوسر الوگول سے مختلف ہو؟ بيٹا احساس برترى احساس كترى سے زيادہ خطرناک بيارى ہے اورتم بيرچا ہے ہوكة مهمين البيشل طریقے سے ٹریٹ كيا جائے " بينہيں ہوسكا۔ اگرتم نے كاميا بى سے زندگى گزارنا سيھ ليا ہے تو پھرا سے كاميا بى سے گزارو۔ مراعات پہنظر نهر كھو۔ پہلا اور آخرى البيشل ٹریٹ میں جو تہمیں دے سكتا ہوں وہ بيہ نظر نهر كھو۔ پہلا اور آخرى البيشل ٹریٹ میں جو تہمیں دے سكتا ہوں وہ بيہ كيا ہوں۔ اس نے گھنٹی ہوئی اندر داخل ہوا۔ " میں نے آفس كاراؤنڈ لينا ہے " آرڈى نے بيئن كو خاطب كيا۔

"جی بہترسر" یہ کہہ کر پیٹن کمرے سے باہر گیااور پھے ہی دیر میں وہیل چیئر میں بٹھا دیا۔
چیئر کے ساتھ دوبارہ داخل ہوا۔اس نے آر ڈی کو وہیل چیئر میں بٹھا دیا۔
سمیر بیسارا منظر بڑی جیرت کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ آر ڈی نے سمیراوراس
کے ابا کواپنے ساتھ آنے کو کہااور خود وہیل چیئر چلاتا ہوا آگے کو بڑھا۔آر ڈی
کی سیٹ پر بیٹھنے والا بیٹھن کی کے احر ام میں کھڑا نہیں ہوسکتا تھا مگر اس
کی سیٹ پر بیٹھنے والا بیٹھن کی کے احر ام میں کھڑا نہیں ہوسکتا تھا مگر اس
اس کے ہاں ہے اصولی تھی۔
اس کے ہاں ہے اصولی تھی۔



86

## خالەفدىجە

وہ آج پھر اپنا ایک اور محافظ دھرتی کی آن بان کے لیے وقف کر چکی تھی۔ وہ فور ماں تھی گر اپنی مال دھرتی کو اپنے اوپر مقدم رکھتی تھی اور اس مال کی گور آبادر کھنے کے لیے پرعزم تھی۔

میں جب بھی اس سے ملنے جاتا تو وہ گئے دنوں کی کوئی نہ کوئی بات مجھے سناتی اور میں اپنی آنکھوں میں آنسو چھیائے ،نظریں جھکائے اس کی بات سنتا اور اس پر بیا ظاہر نہ ہونے دیتا کہ میرا دل بھی غم سے پھٹا جا رہا ہے۔ مجھے لگتا کہ اگر میں نے اپناغم بھی اس پر ظہر کر دیا تو وہ اور بھی غمد بدہ ہوجائے گی۔

خالہ خدیجہ کا گھر میر ہے گھر سے چندگز کے فاصلے پرہی تھا۔گاؤں کی عور تیں اپنے اور اپنے بچوں کے کپڑے اس سے سلوایا کرتی تھیں۔
میں جب بھی اس سے ملنے گیا اسے سلائی مشین کے پاس ہی بیٹھا پایا۔
مجھے تو خالہ خدیجہ کے قد بت کا بھی اندازہ نہ تھا کیونکہ وہ وہ ہاں سے اٹھتی ہی نہ تھی ۔ اپنے گھر بلکہ گاؤں سے بھی دور اگر کوئی خالہ خدیجہ کا ذکر کرتا یا اس کی



داستانِ غم سناتا تو میری آنکھوں کے سامنے سلائی مشین پر جھی ہوئی ایک عورت ہی آتی۔

میرے پڑوں میں اس کامیکہ تھا اور وہی اس کا گھر تھا۔ وہ اپنے مال
باپ کے گھر میں ہی ایک طرف چھوٹے سے کمرے میں ،اپنے اکلوتے بیٹے
خالد کے ساتھ رہتی تھی۔

خالد ہی وہ واحدامیر تھی جس کے بل بوتے پروہ دوبارہ زندہ ہوئی تھی اوراسی کے سہارے وہ اپنی نیم مردہ روح ،غموں سے چوردل ود ماغ اور خستہ حال جسم کے ساتھ پاکستان بینجی تھی۔

سے واقعہ 47 کانہیں 72 کا تھا، جب خالہ نہیں ہیں برس کی خدیجہ تھی۔ اس کا 1971 کی جنگ کے وقت وہ اپنے خاوند کے ہمراہ بنگال میں تھی۔ اس کا خاوند نوج میں حوالدار تھا اور وہ اس کے ساتھ بنگال دیکھنے گئ تھی۔ اس وقت اس کی نتین برس کی بیٹی ہی تھی ، جسے وہ لوگ بیار سے گڑیا کہتے تھے۔ خالہ خدیجہ بتاتی کہ وہ صرف کہنے کو گڑیا نہتی ، دکھنے میں بھی بالکل گڑیا تھی اور پھر ہر مال باپ کو اپنی بیٹی گڑیا ہی تو ہوتی ہے۔ اس کے خاوند نے اسے بنگال اس کے برمال باپ کو اپنی بیٹی گڑیا ہی تو ہوتی ہے۔ اس کے خاوند نے اسے بنگال اس کے بلایا تھا کہ ایک تو وہ اسے دریا وئی کی سرز مین بنگال کی سیر کرائے اور کی سرز مین بنگال کی سیر کرائے اور سے دوسراوہ اپنی گڑیا کو اپنے قریب رکھ سکے ، اس سے کھیل سکے۔

اس نو جوان جوڑے کواپنی گڑیا کے ساتھ رہتے صرف تین ماہ ہی

88



Marfat.com

عا كوكون كي خاص كهانيان

كزرے منے كەسقوط دھاكەكى قيامت بيا ہوئى۔ بھائيوں نے بھائيوں كو كاٹا، يہاں تك كەمشرقى بإكستان كومغربي بإكستان سے كاٹ ديا گيا۔ مختلف محاذوں پریاک بھارت جنگ جھڑی ہوئی تھی اور ہمیشہ کی طرح نقصان عام آدى كابى مور ما تقافير بنگاليول كومار نے كاسلسله جارى تھا۔خاله خدىجدكا خاوندان لوگوں میں شامل تھا جن کے نز دیکے ہتھیا رچینکنے کی ہجائے کٹ مرنا و مقدم تقااوروه ای راسته پر چلتا هواشهید هوگیا۔

خالہ خدیجہ اپنی بیٹی کے ہمراہ پنجاب جانے والے ایک گروپ کے ساتھ سفر پرروانہ ہوگئ۔ان لوگوں کامنصوبہ بیٹھا کہشتی کے ذریعے کراچی کی طرف روانه ہوا جائے۔ کشتی کا بندویست بھی کرلیا گیا۔ مگراس وفت بنگالی کے لیے غیر بنگالی اتنا ہی قابلِ نفرت ہو چکا تھا جننا اس سے پہلے مغربی یا کستان والول کے لیے" بھوکا بڑگالی"۔

ماجھی نے کشنی والوں کی ہجائے کسی اور سے ہی وفاداری نباہی۔وہ اسے جلنے کو کہدر ہے متھے مگر وہ کسی کے انتظار میں تھا اور پچھ ہی دہر میں وہ لوگ و ہاں بی گئے جن کا وہ انتظار کرر ہاتھا۔وہ سب لاٹھیوں، کلہاڑیوں اور خیروں سے لیس منصاور تعداد میں کافی زیادہ منصے۔ کشتی والوں نے جب بیدیکھا تو بھاگ کرجان بچانے کی بجائے مقابلے کوتر جے دی، اگر چہوہ غیر کے تھے۔ خالہ خدیجہ نے بھاگ کر جان بچائی اور ایک جھاڑی کے پیچھے جا کر حجیب

گئ۔ وہ وہاں سے بید مکھ سکتی تھی کہ شتی والوں میں سے اکثر کوئل کر کے بانی میں بھینکا جارہا تھا۔ شائد حملہ آوروں نے تمام کشتی والوں کو ہلاک کر دیا تھا اوراب وہ وہاں سے جانچے تھے۔

خدیجہ کی مجھ میں اگر پھھ آیا تو بہی آیا کہ اپنی بیٹی جسے دودن سے بخارتھا کو یہاں سے لے کرکسی طرف چل پڑے اور وہ چل پڑی ۔اس کی بیٹی باپ کے متعلق پوچھتی تھی کہ آبا کہاں گئے ہیں۔ مگر خدیجہ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔

وہ بس چلے جارہی تھی۔ راستے کا پچھ پیۃ تھا اور نہ منزل کی کوئی خبر۔ ہر طرف ویرانہ یول پھیلا ہوا تھا جیسے ساری دنیا ویران ہوگئ ہو، آبادیاں مث چکی ہیں اور بیہ بہارا مال اور بیار بیٹی جیسے دنیا کے آخری انسان ہوں۔ خالہ خد بیجہ بیٹی کے معصوم سوال سنتی ، پچھکا جواب دیتی اور باتی پر بس چپ سادھ لیتی۔ اب تو سورج بھی ان کا ساتھ چھوڑ رہا تھا، خوش قسمتی سے ایک چشمہ نظر آبا۔ پانی تو گدلہ ہی تھا مگر اس وقت یہی آب حیات تھا۔ خالہ خد یجہ نے ہاتھ کے چلو سے پہلے بیٹی کو اور پھر خود پانی بیا۔ وہ اپنی بیٹی کو لیے خد یجہ نے ہاتھ کے چلو سے پہلے بیٹی کو اور پھر خود پانی بیا۔ وہ اپنی بیٹی کو لیے ایک طرف بیٹی گئی۔ آگے سفر مشکل تھا کیونکہ نجی بخار کی وجہ سے چل نہ سکی تھی اور اسے اٹھا کر چلنا مال کے بس میں نہ تھا۔

رات بھیل بھی اور ستارے اس طرح مممارے تھے جیسے خدیجہ کے

91

گاؤں کے او پرٹمٹایا کرتے تھے۔ مگرگاؤں کی طرح بیماں کوئی اپنا نہ تھا۔ وہ آسان کی طرف دیکھتی ، بھی تارے گننے کے لیے، بھی دعا کے لیے اور بھی پو سیننے کے انتظار میں ۔ بھوک اور خوف کی حالت میں تو نیند بھی ضدی بچے کی طرح روٹھ جاتی ہے۔

صبح ہو چکی تھی۔ خدیجہ کا اپنا حال تو جیسا کیسا تھا، اگلے دن تک بچی کی حالت بگڑ چکی تھی۔ "امال کچھ کھانے کو دو۔۔۔۔کھانے کو بچھ نہیں، سخت بھوک گئی ہے"۔ خدیجہ بیفریادی ہی سکتی تھی، اس کی دا درسی اس کے بس میس نہتی ۔ اس نے ادھرادھر بہت نگاہ دوڑ ائی کہ بچھ کھانے کو میسر آسکے مگر ویرانگی کے سوا بچھ نہتا۔

اپنی داستان سناتے سناتے خالہ خدیجہرو پڑی ۔ انیس ہیں برس پہلے

لگے زخموں سے شاکد ایک بار پھرخون رسنے لگا تھا اور وہ کراہ رہی تھی ۔ وہ

بہت کچھ سنانا چاہتی تھی مگر اس کی ہمت جواب دے چکی تھی ۔ اس نے رودادکو

بہت مخضر کر دیا۔

گڑیانے اس سے سوال کرنا چھوڑ دیے تھے۔ وہ اسے بلانا چاہتی تھی۔ گر گڑیا شاکد روٹھ گئ تھی۔ پھر میہ ناراضی دائمی ناراضی میں تبدیل ہوگئی۔ بخار، بھوک، تھکا وٹ اور خوف کی وجہ سے گڑیا اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑگئی۔اس معصوم کی موت پر سوائے اس کی مال کے نہ تو کوئی رونے والا تھا

92)

اور نہ کوئی اس کی ماں کو دلاسا دینے والا ، اس بدنصیب کی نماز جنازہ پڑھ کرنے اس کو دفئانے والا بھی کوئی نہ تھا، سارے کام دھیاری ماں نے خود ہی کرنے تھے اور اس نے کیے۔خدیجہ نے اپنے سرسے دو پٹھا تار کر بیٹی کو اس میں لپیٹا اور گڑھا کھود کر دفئا دیا۔ مال کے ہاتھوں ہی بیٹی کا ایسا کفن دفن ۔۔۔۔۔خالہ خدیجہ سکیوں میں ڈوب گئے۔ اس نے ہمت کر کے آگے سنانا شروع کیا۔

بھوک، پیاس اورغم سے نڈھال اس بےسہاراعورت نے کسی آبادی
کی تلاش میں سفر جاری رکھا۔اگلی رات بھی سر پڑھی کہ اسے دورا ایک گھر نظر
آیا۔وہ خیروشر سے بے نیاز زندگی کی تلاش میں آگے بڑھی۔صحن میں ایک
بڑی عمر کی عورت اور اس کا خاوند بیٹھے تھے۔خدیجہ کے دل سے آواز اٹھی،"
اب بیہ بڑگا کی خدا جانے تمہارے ساتھ کیا کریں، انھوں نے تم سے تمہارا خاونداور بیٹی دونوں چھین لیے "۔

لین اب شاکد موت اس کے لیے خوف کی بجائے ایک امید بن چکی تھی اور وہ اس امید کے ساتھ اس گھر کے حن تک پہنچ گئی۔ اس کی تو قعات کے برعکس ان میاں بیوی نے اسے خوش آمدید کہا۔ اس کی زبوں حالی بالکل ماضی تھی۔ جب بزرگ شخص، جس کا نام شہاب تھا، نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تو وہ زار وقطار رونے گئی۔ شاکد زندگی پر اس کا اعتاد شفقت سے ہاتھ رکھا تو وہ زار وقطار رونے گئی۔ شاکد زندگی پر اس کا اعتاد

(93)













بحال ہوگیا تھا۔اس نے سسکیوں اور آ ہوں میں اپنی روداد انہیں سنا ڈالی۔

اب وہ اکیلی نہیں رور ہی تھی۔اس کے ساتھ رونے والے موجود تھے۔ بڑی

بی نے اسے کھانے کے لیے پچھ دیا اور استے میں ان کی دو بیٹیاں بھی

آگئیں۔بس ان کی دو بیٹیاں ہی تھیں۔ بیٹیوں کے والدین ہونے کی وجہ
سے وہ اس بیٹی کا در دبھی بخو بی تجھتے تھے۔ بڑے میاں نے ان سب کوتا کید

مصیبت آسکتی ہے۔ "بیدکھیاری ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے اور ہم نے

اس کی حفاظت کرنی ہے "۔

اس کی حفاظت کرنی ہے "۔

خدیجاس جگہ کا راستہ بھی بھول چکی تھی جہاں اس نے اپنی بیٹی دفنائی تھی۔ اگلے دن نہ جانے غیر بنگالیوں کا قلع قبع کرنے والوں کو کیسے خبر ہوگئ کہ شہاب کے ہاں کوئی پنجابی لڑکی تھہری ہوئی ہے۔ وہ یہاں آن دھمکے۔ شہاب اوراس کی بیوی نے خدیج کو بہت سارے بستر وں کے نیچ چھپادیا۔ بلوائیوں نے گھر کا جائزہ لیا اور انہیں یقین ہوگیا کہ انہیں غلط نہی ہوئی ہے اور خوش قسمتی سے وہ وہاں سے چلے گئے۔ اب خدیجہ دن کے وقت ایک کو کھڑی میں ہی رہتی اور وہ رات کو ہی باہر آتی۔ شہاب اوراس کی بیوی اسے اپنی تنیسری بیٹی جھتے جو کہ بیوہ اور بے اولا دہو چکی تھی۔ یہ لوگ غیروں کے قافلے میں اپنے تھے۔ ان جیسے بہت سارے اپنے تھے جن میں سے بہت قافلے میں اپنے تھے جن میں سے بہت

94)

ساروں کو ہمارا ہونے کی بڑی کڑی سزادی گئے۔

ایک امید جوزندگی کاسپاراتھی اس کے شکم میں موجودتھی۔ وہ اسی امید کی خاطر جینا جا ہتی تھی اور اس کا اندازہ شہاب کی بیوی کوبھی ہو چکا تھا اور وہ اس وجہ سے اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ جب فساد کا طوفان پچھتھا تو شہاب نے معلومات حاصل کرنا شروع کیں کہ س طرح خدیجہ کو پاکستان ججوایا جائے۔ آخر کار وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گیا اور اس نے خدیجہ کو پورا طریقہ کار سمجھا دیا۔ خدیجہ کو کرا چی میں اپنے ماموں کا پنتہ یا دتھا اور اس نے انہیں خطاکھ چھوڑا کہ وہ پچھ عرصے میں پاکستان بی جانے گا۔ شہاب نے اپنے منصوبے کے مطابق خدیجہ کو کرا چی جانے گا۔ شہاب نے اپنے منصوبے کے مطابق خدیجہ کو کرا چی جانے والے بحری جہاز میں بٹھا دیا۔

غموں کی ماری خدیجہ، تن تنہا اور خالی گود کراچی کے ساحل پراتری اور

پھھ تلاش کے بعد اپنے ماموں کے ہاں پہنچی اور اس کے بعد ماموں کے
ہمراہ اپنے دلیس، اپنے گاؤں پہنچ گئی۔ چند ماہ کے بعد اس کے ہاں بیٹے ک
پیدائش ہوئی اور اس کی امیدیں، آسیس تر و تازہ ہو گئیں۔ سب چھچین
جانے کے باوجود اب وہ جینا چاہتی تھی، اپنے لیے نہیں، اپنے بیٹے کی خاطر
جس کا نام اس نے خالدر کھا۔

خالہ خدیجہ نے خالد کی خاطر محنت مزدوری کا آغاز کیا۔ وہ بڑی

95

خود دار تھی اور اپنے ماں باپ اور بھائیوں پر بوجھ بیس بننا جا ہتی تھی۔اس کی ماں نے بچین میں جو سینا پرونا اے سے سکھایا تھا وہ اس کے کام آیا۔ خالہ خدیجہ گاؤں کی عورتوں اور بچوں کے کیڑے سینے لگی۔اس نے اس مزدوری سے خالد کو پڑھایا لکھایا اور جوان کیا۔خالہ خدیجہ کواپنے مال باپ کے گھر ایک چھوٹی سی کوٹھڑی ہی کافی تھی۔ کچھ عرصہ بعد ہمت کر کے اس نے تھوڑی ا سی زمین لے کرگھر کی بنیادیں بھی ڈال دیں۔خالد نے انٹریاس کیا اور الکی میں نامین کے کرگھر کی بنیادیں بھی ڈال دیں۔خالد نے انٹریاس کیا اور ماں کی ہدایت پرفوج میں بھرتی کی تیاری کرنے لگا۔ ہائی اسکول کے ہیڑ ماسٹرصاحب کی بریفنگ کے بعداس نے آئی ایس ایس بی کے لیے کمل تیاری کی اور پہلی بار ہی اس میں کامیاب ہو گیا۔مشرقی پاکستان میں شہید ہونے والے حوالدار اور اس کی بیوہ خدیجہ کا بیٹا اس دھرتی کی حرمت کے شحفظ کے لیے کمرس چکا تھا۔



(96)



Marfat.com
Marfat.com



Marfat.com
Marfat.com



جوادا قبال جواد

خطہ پوٹھوہارت تعلق۔ 2005ء میں نیشنل یو نیورٹی آف ماڈرن لینکو بجز، اسلام آبادے انگریزی ادب ولسانیات میں ماسٹرز کیا۔ اس سال ایڈ درٹائز نگ کے شعبہ میں بطور کا پی رائٹر مملی زندگی کا آغاز کیا اور تا حال ای شعبہ سے وابستہ ہیں۔ اسلام آباد کی مختلف ایڈورٹائز نگ ایجنسیوں کے لیے کا پی رائٹر اور ہیڈ آف کری ایڈو ڈیپارٹمنٹ کی ھیٹیت سے کام کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان میلی ویژن کے لیے بھی سکر بٹ کلھتے ہیں۔ متعدداردواور آنگریزی تو می اخبارات کے لیے کام اور قطعات بھی مصنف کی تخلیق کی اورش کا حصہ ہیں۔ 2007ء میں بچوں کے ادب کی تخلیق کے سلسلے میں نظموں کا محمد ہیں۔ 2007ء میں بچوں کے ادب کی تخلیق کے سلسلے میں نظموں کا محمد ہیں۔ 2007ء میں بچوں کے ادب کی تخلیق کے سلسلے میں نظموں کا محمد ہیں۔ 2007ء میں بچوں کے ادب کی تخلیق کے علاوہ جوادا قبال جواد مجموعہ "بچو ما نواچی بات " پڑیشنل بک فائٹ ٹریشن سے تبسراایوارڈ حاصل کیا۔ کہانی اورافسانہ نگاری کے علاوہ جوادا قبال جواد مجموعہ شہرت اردوء بنجا بی اور پوٹھوہاری شاعری بھی ہے۔



Price: Rs. 60/-